



رضوان كنشب فمانه كنج بعش روذ لاهور





اے میوُب (من اور من اور کی ایس سے زیادہ سی سری کی کھیے ہی ہیں ولجع المناف التساء اورآپ سے زیادہ مٹن وجال کا بیکر کسی ماں نے جنا بی نہیں آت برعیب سے مبٹ زا ادریاک پیدا کیے گئے ہیں كأنا فالخطفت كالنات گویا کم جیسے آپ چاہتے تھے دیسا ہی آپ کو پیداکیا گیا ہے۔







مديد المسترية المراب الم

بابتهم مندوه من منطفات و منوع في مندوه من منظفات و منوع في مناطقات المرددة المناطقة المناطقة



رضوان مُنْب فانه ڪنج بخش روڈ لاهور

Cell: 0300-8038838, 0300-9492310 042-37114729

#### المار، المنظمين المنظم المنظمية المنظمية المنظمية المنظمية المنظمية المنظمية المنظمية المنظمية المنظمة المنظمة

# برالله ارَجما ارَجَهُم جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

•••--- شان صحابه رف المان نام تناب •••-- امير السنت شارح بخارى حفزت علامسيد محوداحد \*\*\*--- رضوى محدث الا مورى قدس مره العزيز امير وفي الحديث \*\*\*--- وارالعلوم حزب الاحتاف لا بور پرون دینگ \*\*\*--\* مولا نامحبت علی قادری عبدالرحمٰن رضا قادری •••--- دارالعلوم حزب الاحناف لا بور • • • - - • • عزيز كم يوزنك سنشر لا مور 4996495 0344 كميوزنك •••--- صاحبزادہ پیرسید مصطفیٰ اشرف رضوی (ایم'اے) باابتمام •••--- ناظم اعلیٰ دارالعلوم حزب الاحناف لا مور صفحات •••--- شعيرين دارالعلوم حزب الاحناف لا مور 20 225 ..... تيت ملےکے

# 

### انتساب

اپنج جد امجد قد وة السالكين زبدة العارفين راس المحدثين امام المفسرين في المشائخ خليف اعلى حضرت مجدودين وطت حضرت علامه البوهرسيد محد و يدارعلى شاه رضوى قاورى فضل رحمانى محدث الورى قدس سره السبحانى ..... اورا پن والد محترم خليفه اعلى حضرت استاذ العلماء امام المستنت سيّد المحدثين حضرت علامه ابوالبركات سيّد احمد رضوى قاورى المشرفى عليه الرحمة بانيانِ مركزى وارالعلوم حزب الاحناف كنام ..... جنبول في بورى زندگى وين اسلام كى تبليغ واشاعت علوم عاليه اسلامية قرآن وسنت كى تدريس اور پاكستان بيس نظام مصطفى ك اسلامية قرآن وسنت كى تدريس اور پاكستان بيس نظام مصطفى ك قيام اورمقام مصطفى كاليم ورمقام و مسلون كاليم ورمقام و كاليم و كال

(سيرمحموداجمرضوي)



# مر نان کابر نظیم ( نظیم نیست ) می است فهرست

| صخيبر | عنوانات                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17    | پیش لفظ                                                                                                          |
| 18    | سلام                                                                                                             |
| 19    | فضائل خلفائ راشدين                                                                                               |
| 21    | حصرت ابو برصديق والنيو كصدقي بوز مصملانون كى بخشش                                                                |
| 24    | حصرت عمر والفيؤ كي بجرت                                                                                          |
| 25    | حصرت ابو بكر والثينة اورعر والفينة ايك ہى مٹى سے بنائے گئے                                                       |
| 26    | خطبے میں خلفائے کرام کے نام کی ابتداء                                                                            |
| 26    | حضور المفيط كار جنازه                                                                                            |
| 27    | حصرت ابو بكر رفاضي اورعلى كاايمان                                                                                |
| 28    | خلفائ اربعصاحب ولايت تق                                                                                          |
| 29    | چاركاعدو المالات المالية |
| 29    | تمن سے مجت                                                                                                       |
| 30    | چارول فلیفه کامرتبه برابر کهنا خلافت سنت ہے                                                                      |
| 31    | صحابه كرام كامرتبدومقام                                                                                          |
| 32    | امیر معاویه ولی طفظ کے دل میں رسول اللہ کا مقام                                                                  |
| 32    | خلافت راشده كي تعريف                                                                                             |
| 32    | صحابہ کرام کو برا کہنے والوں کے بیتھیے نماز ممنوع ہے                                                             |
| 33    | صحابه کرام اہل بیت نبوت                                                                                          |
| 33    | صحابدكرام                                                                                                        |
| 34    | محابه کرام کی فضیلت وعظمت                                                                                        |
| 35    | حضور منافية أى صحاب سے محبت                                                                                      |
| 35    | سلامتی کی بیہ ہے کہ صحابہ کے مشاجرات کے متعلق خاموثی اختیار کی جائے                                              |
| 35    | صحابه کرام کو بد گوئی کا نشانه نه بناؤ                                                                           |

| صفحتمبر | عنوانات                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 36      | صحابه کی لڑائیاں                                                     |
| 36      | ر فیش نبوت                                                           |
| 38      | صدیق اکبر دانشن و فاروق دانشن بعدوصال بھی حضور کے ساتھ ہیں           |
| 38      | حضور وكالفيام كي بعد خليفه مطلق حضرت سيّد تا ابو بكرصد يق والفيز مين |
| 39      | على المرتضى شير خدا الخاشئة                                          |
| 40      | شنمراده کونین امام حسین رفانشنو                                      |
| 40      | الل بيت نبوت                                                         |
| 42      | الليت كرام                                                           |
| 44      | محابدوابلسنت كااحر ام اوران عجبت ضرورى ب                             |
| 44      | عبت الل بيت سرما بيا المستت ب                                        |
| 44      | خاتمه بالخيركيلي الل بيت عجب ضرورى ب                                 |
| 45      | اولیاءاللہ کے فیض ہدایت کا مرکز علی المرتقنی دلائفنا کی ذات بالا ہے  |
| 45      | قطب وابدال واوتاد جناب على الرتضى والفؤة سرتبيت حاصل كرتے بين        |
| 45      | صرت على والنفظ عرب المستت مون كاشرطب                                 |
| 46      | حضرت على كے بعد فيض رباني كامنصب عظيم حسين كريمين كو حاصل موا        |
| 46      | آئما ثناء عشرفيض وبدايت كاسرچشمه بين                                 |
| 46      | ائدا ثناعشرك بعدقيض رساني كامنصب حضورغوث پاك كيرد ووا                |
| 48      | Line Street                                                          |
| 49      | حضرت امير معاويه مكافة                                               |
| 51      | ہرآ ن تی شان ہے اعماز بیان کی                                        |
| 51      | اصحاب بدر                                                            |
| 52      | غرده بدر ع چ                                                         |
| 54      | بيعب رضوان كالخضروا قعه                                              |
| 57      | نې ده خپر کي                                                         |
| 58      | غزوه احد شوال سم ه                                                   |

المان محابر وتن المان عابر وتن المان المان

| THE STATE OF THE S | المر شان محابه وفي الماني |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |

| عنوانات                                        | صخير |
|------------------------------------------------|------|
| صحابہ کرام قرآن کی روشنی میں                   | 61   |
| مهاجرين وانصار                                 | 61   |
| المرت الم                                      | 62   |
| 2.100                                          | 62   |
| الساديد                                        | 63   |
| انساردمهاجرين موس كالل شے                      | 63   |
| مهاجرين كرام قطعي جنتي بين                     | 63   |
| مهاجرين وانصاركا خاتمه ايمان يرجوا             | 64   |
| خلفاءار بجدمها جرين اكل خلافت،خلافت راشده ب    | 65   |
| انسارفلاح يافة جي                              | 67   |
| مهاجرين وانصار برطعن جائز نبيس                 | 68   |
| مىلمان كىلى محابر كرام كى فضيلت كاعتقاد لازى ب | 68   |
| ملاان کی پچان                                  | 69   |
| مال فئى سے متعلق                               | 69   |
| اميرالمؤمنين حفزت على ذاشؤ كافيعله             | 70   |
| خلفائے اللہ کی خلافت حق ہے                     | 71   |
| محابر کرام کے متعلق قرآنی تفریحات              | 71   |
| اسلام سے قبل صحابہ کرام میں عداوت تھی          | 74   |
| اسلام کے بعد صحابہ میں عداوت باقی شدری         | 75   |
| تخلصين صحابه ميس كثير تعداديس تص               | 75   |
| متيون خلفاء مومن كامل تق                       | 75   |
| صحابے واول بیں ایمان رچ بس میا                 | 77   |
| خلفائ اربعه غزوة بدريس                         | 70   |
| اصحاب بدر                                      | 91   |
| خلافت وامامتخلفاتے راشدین                      | 94   |

| المان عاب رقط المن المعلاق الم | JESE (9) 752 JESE | المنان محابه رفي المناتين المحاك |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|

| صخيبر | عنوانات                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 95    | خلافت راشده كى مرت                                                   |
| 95    | قلاقب راشدہ کا دوراسلامی تاریخ کاروش باب ہے                          |
| 96    | خلفائے راشدین کے درجات                                               |
| 96    | اميرالهؤمنين حضرت صديق اكبر والفنة كي خلافت                          |
| 98    | عثرةبشره                                                             |
| 99    | اصدق الصادقين امير الموتنين خليفه بلافصل سيّد ناصديق اكبر والفؤ      |
| 100   | صديق اكبرت وصداقت كي مشعل تابال بي                                   |
| 101   | صدیق اکبر داشنی نے مملکت اسلامی کی بنیا دول کو متحکم کیا             |
| 102   | سيدنا صديق اكبرهتم نبوت كمحافظ اقال بين                              |
| 102   | حضرت صديق اكبر والفؤسب نياده بهاور تنفي                              |
| 102   | של דט                                                                |
| 103   | حضرت صديق اكبر والفيز تا اسلام كوحيات نوجشى                          |
| 104   | حضرت صديق اكبر والفؤة حضور الله كاعتبى عافق صادق تص                  |
| 104   | جناب صديق اكبر وللفؤ كاوفات                                          |
| 105   | عر دان و الماصديق بم تهاري كرد كو بحي نيس بي التي كت                 |
| 106   | يبلو يمصطف ش بناآب كامزار                                            |
| 106   | تگاه نبوت مين صديق اكبركامرتيه                                       |
| 107   | حيات صديقي ايك نظريس                                                 |
| 109   | ا كابر صحاب كے حضرت صديق اكبر والفوز كے متعلق ارشادات                |
| 109   | حضرت الوبكر دلافية كاقوال                                            |
| 111   | امير المؤمنين سيّدنا عمر فاروق اعظم خليفه دوم والتأفيذ               |
| 111   | حضور تُنْ اللهِ اللهُ عَمر كوفدا عا نكا                              |
| 112   | قاروق اعظم عاشق رسول كأليم تق                                        |
| 113   | عر والله في الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 113   | دور فاروتی اسلامی فتو حات کا دور تھا                                 |

| المرابع المراب |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| صفحتبر | عنوانات عنوانات                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 114    | اسلام بیس نظام حکومت کا دورعبد فارو تی ہے شروع ہوا                    |
| 115    | ان كاعدل ضرب المثل تفا                                                |
| 115    | حطرت عمر طالفتا كم مشوره ع قرآن جمع جوا                               |
| 116    | آپ نے علانیہ جرت کی                                                   |
| 116    | حفرت عمر والنفؤ غروات مين شامل موس                                    |
| 116    | وفات                                                                  |
| 117    | نگاه نبوت تأفید کام رحض عرر دالفنه کام رتبه                           |
| 118    | على وفاروق ولي فجيئا كى بالهم محبت                                    |
| 118    | ارشادات قاروق اعظم                                                    |
| 119    | حيات فاروقىايك نظريس                                                  |
| 121    | خليفه سوم ذوالنورين عثان غنى امير المؤمنين                            |
| 121    | حضرت عثمان باللغية كالقب ذوالنورين ہے                                 |
| 122    | جع ورتيب قرآن كاشرف جناب مثان عنى دلافية كالما                        |
| 122    | حضرت امام ذوالنورين كانتخاب                                           |
| 123    | عثان والفؤز تمام غزوات مين حضور ما الفيلم كساتهد ب                    |
| 123    | خلافتِ عثاني اسلامي فتوحات كادورتها                                   |
| 124    | حضرت عثمان دلافغة حضورك جاشار تنفي                                    |
| 126    | امام ذوالنورين مهاجراة ل بين                                          |
| 126    | حفرت عثان دالفند نے دومر تبرحضور مخالف جنت خریدی                      |
| 127    | قرآن کی جمع وقد وین اوراس کی اشاعت کاشرف حضرت عثان بایشند کو حاصل موا |
| 127    | حضرت عثنان والفينة كاحب وحي تنفي                                      |
| 128    | حضرت عثان دانشؤ نهايت عابدوزا مرتنج                                   |
| 129    | بيت رضوان اور حضرت عثمان خلفته                                        |
| 131    | market same same                                                      |
| 131    | قضائل حضرت عثان بالفذة                                                |
|        |                                                                       |

| المار |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| صغيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عنوانات                                               |
| 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دورعثانی ایک نظریس                                    |
| 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت امام ذوالنورين ولأفنؤ كارشادات                   |
| 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | امير الموشين مولا ع كائنات على المرتضى خليف چبارم     |
| 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حفرت على والفؤ كعبي بيدامو ي أغوش نبوت ميس تربيت بإلى |
| 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شان على والنشا                                        |
| 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حصرت على والفيز حضورة فاليناكى تربيت كاشابكارين       |
| 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حصرت على دلافنية ايثار وقرباني كالمونه تقه            |
| 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مندخلافت پرجلوه افروزی                                |
| 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حصرت على ذالفنا بيشوا ئے طريقت بين                    |
| 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | طَلْفًا عَالِمًا شِرِ عَلَى مِشْرِ عَفِي              |
| 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بستر رسول پرآ رام کرنے کا شرف                         |
| 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حفرت علی دانشن تمام غزوات میں شریک ہوئے               |
| 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فتح خيبر كاشرف بهى آپ كوحاصل موا                      |
| 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حصرت مجد دالف ثاني مينية في فرمايا                    |
| 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حصرت على دلافغيز كي اولا و                            |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شهادت                                                 |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت على والفنة كارشادات                              |
| 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خليفه راشد سيّد ناامام حسن عليتهم                     |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵) حضرت سعيد بن زيد رافينو                            |
| 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٢) حضرت طلحه بن عبدالله والفنة                        |
| 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۷) حضرت زبير بن العوام خالفته                         |
| 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٨)عبدالرحن بن عوف دلافنة                              |
| 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٩) حضرت سعد بن الي وقاص إلى في                        |
| 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٠) حضرت الوعبيده بن الجراح جانفية                    |
| 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صدیق و فاروق کے دلول میں اللہ نے ایمان تقش کردیا      |

| 12 7 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96AC | المراشان محابه وفات المعنى |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| District Control of the Control of t |      |                            |

| صخير | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 150  | ميدان كارزار بس صديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 150  | معركديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 150  | غروة احد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 151  | والقدهديب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 152  | مديبيك متلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 152  | A. Carrier and A. Car |
| 152  | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 153  | المارتوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 154  | آية سجان في بيعت رضوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 154  | ایک مقدس کتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 155  | عشق رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 156  | -11 fit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 157  | ايك ابم واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 158  | حضرت عثمان ذوالنورين فالفنة كالرفتاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 158  | رسول كاباته عثان كاباته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 158  | اس بیعت کی بارگاوالٰبی میں مقبولیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 161  | آية رضوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 162  | تغيرآيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 166  | سيّد ناعثان اور بيصيب رضوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 166  | حضرت عثان طافية كخرشهاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 166  | 'رسول كا باته عثان كا باته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 167  | عثان میرے بغیرطواف نہیں کریں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 170  | سيّدناعثان دالليو يرمتعلق على ولأليوز كارشادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 170  | حفرت عثان بالفيد من مير بيرارين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171  | حصرت عثان والثنة مهاجراوّل مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# المان عاب بالمان المان عاد المان عاد

| صخفير | عنوانات                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 172   | حضرت على والنفذ برشته وارى                                                                                    |
| 173   | خصوصيات امام ذوالنورين وكافنة                                                                                 |
| 173   | مهلی خصوصیت داما درسول مونا                                                                                   |
| 174   | هبيد ثالث كااعتراف                                                                                            |
| 174   | شيرخداكاارشاد                                                                                                 |
| 175   | بلاشبة پ نے رسول اکرم تا اللہ کا کا اول کا شرف دومر تبدحاصل کیا                                               |
| 176   | ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُقَّيَّةً                                                                             |
| 177   | حنور الأنتياكي جارصا جزاديال تحيين                                                                            |
| 181   | آيتِ تُعلير                                                                                                   |
| 185   | ازواج مطهراتامهات المؤمنين                                                                                    |
| 186   | حضرت عا تشصديقه فالغباكا مرتبدومقام                                                                           |
| 187   | حصرت خد يجالكبرى والتجا                                                                                       |
| 188   | حضرت كو ده بنت زمعه ولي في                                                                                    |
| 189   | حضرت عا تشصديقه والفجا                                                                                        |
| 190   | وقات مراسم المساورة |
| 190   | فضائل                                                                                                         |
| 192   | على زعرگ                                                                                                      |
| 193   | حضرت حفصه رئاهة                                                                                               |
| 193   | حضرت امسلمه وللغفا                                                                                            |
| 194   | حفرت ام حبيبه رفافها                                                                                          |
| 194   | حضرت نيب بنت بخش فالفا                                                                                        |
| 195   | ام المساكيين حضرت زينب بنت جزيمه في في                                                                        |
| 195   | حفرت ميمونه ولي الله                                                                                          |
| 195   | حفرت جويرية في في اللها                                                                                       |
| 196   | حضرت صفيداسرائيليه فالفها                                                                                     |

### الله المعاملة المعامل

| صخنبر | عنوانات                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 197   | حضور ملاقليل كي اولا دِمبارك                                          |
| 197   | ا) حضرت قاسم اللفذ                                                    |
| 197   | ٢) حفرت زينب فالفيا                                                   |
| 197   | ٣) حفرت رتيه في في                                                    |
| 198   | ٣) حفرت ام كلثوم فالفيني                                              |
| 198   | ۵) حفرت فاطمه فالفيا                                                  |
| 198   | ٧) حفرت ابراتيم خاشفة                                                 |
| 199   | حضور والمينية كي حارصا جزاد يول عرفوت                                 |
| 201   | حقائق وبصائز                                                          |
| 201   | رفيق قبروغار                                                          |
| 201   | سّيّد ناامام حسين علياتيل ك قبرمبارك كاورجه                           |
| 203   | تين جائد                                                              |
| 203   | روضها قدس                                                             |
| 203   | حضرت صديق و فاروق كي عظيم وجليل فضيات                                 |
| 204   | صديق اكبر ولاينتؤ شيرخداعلى مرتضى كرم الله وجبه كى نظريين             |
| 206   | سیّد ناصد بق اکبر دانشوز نے بار نبوت کوا شالیا                        |
| 208   | بوقت جرت حضور مكافية في خضرت ابو بكر طافية كوخدا كي علم عا تعدليا تفا |
| 208   | سيدناامام جعفرصاوق نے فرمايا ابو بحركيا المحصصديق بين                 |
| 209   | صدیق اکبری رفافت نے کفار کے لوہے شندے کردیے                           |
| 210   | صدیق ا کبرے حضور کا اللہ الموث ہوئے اور آپ نے دعادی                   |
| 210   | ر فیق فی الغار                                                        |
| 211   | صديق أكبرامام الاتقيابين                                              |
| 211   | امام جعفرصا دق كاحضرت ابو بمراور حضرت عمر كے متعلق ارشاد كرا مي       |
| 212   | سيّد ناعلى نے ايک عشقی تھم جاري فرمايا                                |
| 212   | حفرت امام باقر كافيصله                                                |

# المان عاب تعابد فالمان المان ا

| صفحتبر | عنوانات معنوانات                                           |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 212    | شرخداعلى مرتضى كافيصله                                     |
| 213    | صدیق اکبراورحیدر کرار کے درمیان محبت کا ایک نمونه          |
| 214    | حغرت سيّدة النساء كاجهيز                                   |
| 216    | معرت اساء بنت ميس                                          |
| 216    | سيدناصديق اكبريمار موع                                     |
| 216    | جوصد ی <i>ن کوصد بین ند سیجھے گا</i> وہ جھوٹا ہے           |
| 217    | جوحفرت على مرتضني واللينة كوشيخين في أفضل سمجي             |
| 218    | انصار نے اسلام کی بےمثال مدد کی                            |
| 218    | لمام اصحاب رسول كالل ايمان تق                              |
| 218    | حسنين مكربين كوحضرت عثمان كالهبريدارمقرر كبيا              |
| 218    | حعرت سیده شهر بانو کا نکاح امام حسین ہے                    |
| 219    | حضرت فاروق اعظم شيرخدا كي نظرمين                           |
| 220    | فاروق اعظم مير مخلص دوست ٻي                                |
| 220    | حضرت فاروق مسلمانو ل كامرجح بين                            |
| 221    | دوسرامشوره غزوة فارس كمتعلق                                |
| 223    | حضرت عمر کا دین اللہ کا دین اور ان کی جماعت اللہ کالشکر ہے |
| 224    | شرف دامادی                                                 |
| 226    | حضرت ام كلثوم بنت فاطمهمين                                 |
| 230    | تفريحات                                                    |
| 230    | حضرت علی کی خلفائے ثلاثہ ہے دوئتی و محبت                   |
| 230    | حصرت على رفاينينؤ كي خلافت منصوص نيقني                     |
| 231    | معصوم صرف انبياء كرام بين                                  |
| 232    | صرف محبت باعث نجات نهيس                                    |
| 234    | على مرتضى والثينة كاايك ابهم فيصله                         |
| 235    | سيّد ناامام حسين اورامير معاويه                            |

# المراجع المراج

| سنينبر | عنوانات                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 239    | حضرت رقيه وام كلثوم                                      |
| 242    | حضرت اميرمعاويه كافين متعلق                              |
| 244    | جناب امير كوارندا شانے كى كيا دج تقى؟                    |
| 247    | حضرت على اللفظ كے ياس عصاء موى مجى تفا!                  |
| 247    | جناب امير كي ذاتي طافت                                   |
| 248    | باطنتي وج                                                |
| 249    | تكوار ندا شانے كى سياى وجه                               |
| 249    | جناب اميرنے تلوار شاٹھا كررسول خدا كے كس تھم كى اطاعت كى |



# بالشارَع الرَحم

#### نحمدةً ونصلي علىٰ رسوله الكريم

یداوراق اہلسنت و جماعت کے مسلک حق کے آئینہ دار ہیں۔ تحریر و ترتیب محدث لا ہور حضرت علامہ سیّد محمود احمد رضوی مینیا یہ دیر رضوان کی ہے۔ مقصود صرف حضور سیّد المرسلین خاتم النہیان محبوب رب العالمین احمد مجتبی محمد صطفئے علیہ التحیة والثناء کے خلص جانثاروں کی بارگاہ میں ہدیے تقیدت و محبت پیش کرنا ہے۔ جنہیں یاران نبی کے مقدس نام سے پکارا جاتا ہے اور جو اُمت کے امام ور ہبردینِ اسلام کے اوّلین مخاطب ملخ و ناشر اور ساری کا رئات کے لیے روشنی کا مینار ہیں۔

اس کتاب کی اشاعت سے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں اور نہ بحث ومباحثہ۔
پہتو عقیدت و محبت کے گلہائے رنگار نگ ہیں۔ جنہیں دلائل و براہین سے مزین کیا
گیا ہے۔ اکثر مضامین کی خصوصیت ہیہ ہے کہ ان میں صحابہ کرام خوانڈ آئے کے مرتبہ ومقام
جلالتِ شان اور ان کے مخلص مومن ومسلمان ہونے کا شوت قرآن وسنت اور فریقین
کی معتبر غربی و تاریخی کتب کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ جن سے انکار کی گنجائش

المسنّت وجماعت کا زہبی وہلی فرض ہے کہ وہ دی گی آواز کو گھر گھر پہنچانے کے لیے اس کتاب کی اشاعت و ترویج میں حصہ لیس اور حضور مالیٹینے کے صحابہ سے اپنی عقیدت و محبت کا عملی ثبوت ویں۔ یہ کتاب وفت کی اہم پیشکش اور دین کی نہایت ہی اہم خدمت ہے۔ صفح نمبرا ہے ۲۲ تک اعلی حضرت مولا ناامام شاہ احمد رضا خال بریلوی عملیہ کی تالیفات سے مرتبہ ضمون بطور تیمرک نذر قارئین ہے۔

صاحبز اده پیرسیدمصطفهٔ اشرف رضوی امیرمرکزی دارالعلوم حزب الاحناف لا مور

لاكھولسلام ال مابق سر قرب خدا اوحد كاملتيت ير لاكھوں مصطفا 26 اصطفاء لاكھول عِرِّ وَمَازِ خَلَافْت سِي اي افضل الخلق بعد الرسل الله النين المجرت ير الكول الصادقين سيد چثم و گوش وزارت په لاکھوں سلام عمر جس کے اعدا یہ شیدا ستر ال خدا دوست حفرت یه لاکھول فارق حق و باطل امام البدئ تينج مسلول هِدّت په لاڪون سلام ني جم زبان جانِ شانِ عدالت په لاکھوں سلام 1 521 دولتِ جيشِ عُسرت ۾ لاڪول سلام منشور قرآن کی سلک بہی زوج دو نوړ عفت په لاکھول سلام صاحب قيص بدئ حله پوشِ شہادت په اعلى حضرت قدس سره العزيز

# فضائل خلفاءراشدين

(اعلى حضرت عظيم البركت مجدد مائة حاضره حضرت مولا ناشاه احدرضا خال بريلوي مُثالثة)

چاروں خلفاء میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ حضرت سیّد تا ابو بکر صدیق ڈاٹٹٹو ہیں۔آپ کی منقبت میں اعلیٰ حضرت تو راللہ مرفدۂ فرماتے ہیں: صدیق اکبر ڈاٹٹٹو نے بھی بت کو تجدہ نہ کیا۔ چار برس کی عمر میں آپ کے باپ ابوقیا فہ بت خانے میں لے گئے اور کہا:

هُوُّ لَاءِ اللهَّنَّكَ الشَّمُّ الْعُلْي فَاسْجُدُ لَهُمْ۔ "بي بين تهارے بلندوبالاخداانبين تجده كرؤ"۔

جب آپ بت کے سامنے تشریف لے گئے، تو فرمایا! میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے میں نگا ہوں، مجھے کپڑا دے، میں پھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو پھراپ آپ کو بچا۔ وہ بت بھلا کیا جواب دیتا، آپ نے ایک پھراس کے مارا۔ جس کے ملکتے ہی وہ گر پڑا، اور تو ہے خدا دادکی تاب نہ لاسکا۔ باپ نے بیرحالت دیکھی۔ انہیں بہت غصہ

آیا۔انہوں نے تھیٹررخسارمبارک پر مارا۔اوروہاں سے آپ کی ماں ام الخیر کے پاس لائے۔سارا واقعہ بیان کیا۔ مال نے کہا!اسے اس کے حال پرچھوڑ دو۔ جب میہ پیدا

ہوا تھا تو غیب ہے آواز آئی تھی کہ:

يَا اَمَةَ اللّٰهِ بِالْتَّحُقِيُقِ آبُشِرِىُ بِالْوَلَدِ الْعَتِيُقِ اِسُمُةً فِى السَّمَآءِ الصِّدِّيْقُ لِمُحَمَّدٍ صَاحِبٌ وَّرَقِيْقٌ ( اللَّيْرَاءِ) ''اےاللہ کی تجی لونڈی! تختیے مڑ دہ ہو،اس آ زاد بیچے کا آسانوں میں اس کا نام صدیق ہے۔مجمد مصطفے مٹائیڈ کا یارور فیق ہے۔ میں نہیں جانتی کہوہ محمد ( مٹائیڈ کی کون ہیں اور کیا معاملہ ہے۔''

اس وفت سے صدیق اکبرکوکسی نے شرکی طرف نہ بلایا۔ بیدروایت صدیق اکبر دلاشنڈ نے خودمجلسِ اقدس میں بیان کی۔ جب بیدبیان کر چکے، جبرئیل امین حاضر بارگاہ ہوئے ۔ (ٹائٹاٹلٹا) اورعرض کی :

صَدَقَ ٱ بُوْبَكُر وَهُوَ الصِّدِيْقُ۔

''ابوبكر والفيَّة نے سے كہااوروه صديق ہيں'۔

بیرحدیث عوالی الفرش الی معاش العرش میں ہے اور اسے امام قسطلانی نے شرح سیح بخاری میں بھی ذکر کیا ہے۔

جب سے (حضرت ابو بکر) خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کسی وقت جدا نہ ہوئے۔ یہاں تک کہ بعد وفات بھی پہلوئے اقدس میں آرام فرما ہیں۔ایک مرتبہ حضور اقدس مُلَّاثِیْنَا بنے داہنے دستِ اقدس میں حضرت صدیق خِلِاثِیْنَا کا ہاتھ لیا اور بائیں دستِ اقدس میں حضرت عمر خِلاثِیْنَا کا ہاتھ لیا اور فرمایا:

هٰكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

"هم قیامت کے روزیوں ہی اٹھائے جائیں گے"۔ امام المسنّت و جماعت ،سیّد تا ابوالحن اشعری قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں: لَهُ يَوَّلُ اَبُو بَكُو بِعَيْنِ الرِّضَا مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی۔ "ابو بكر ہمیشہ اللّٰد تعالٰی کی رضائے منظور رہے"۔ ابن عساكر، امام زہری تلمیذانس ڈی ٹھٹ سے روایت كرتے ہیں كہ: مِنْ فَضُلِ اَبِیْ بَكُو اَنَّهُ لَهُ يَشُكُ فِي اللّٰهِ سَاعَةً۔

# المان عاب والمانية والمانية المانية ال

''صدیق کے فضائل ہے ایک ہیہ ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں قل نہ ہوا''۔

امام عبدالوہاب شعرانی ''الیواقیت والجواہر'' میں فرماتے ہیں۔حضور طَّالَّیْ الْہِ الْہِ الْہِ اللّٰہِ ا

یوں ہیں سیّد نا مولاعلی کرم اللّٰہ و جبہ الکریم اس بارے میرا ایک خاص رسالہ ہے۔ ( تنزیدالمکائة الحید ریة عن وصمة عہدالجالمیة (الملفوظ ۲۳۳ اِجری) حصداقل صفحہ و ۱-مرتبہ شنر دا دَاعلیٰ حضرت محرمصطفے رضا خال صاحب مطبوعہ میں پریس محلّہ مودا کراں بریلی شریف)

# حضرت ابوبكر والثير كصدقے بوڑ ھے مسلمانوں كى بخشش

جنت میں جوانوں کے سردارامام حسن طالفیڈ اورامام حسین طالفیڈ ہوں گے اور

پوڑھے ہوکر جوانقال کریں گے۔ان کے سردار حضرت الویکر طالفیڈ اور حضرت عمر طالفیڈ

ہوں گے۔حضرت الویکر صدیق طالفیڈ کے متعلق اعلیٰ حضرت بریلوی کا ارشاد ہے کہ''

ابویکر صدیق (جن کی نسبت حدیث ہے کہ رسول اللہ طالفیڈ ہے ان کی پیروی کواپٹی

امت کی مغفرت کے لیے وسیلہ کیا کہ الہی ابویکر کا صدقہ میری امت کے بوڑھوں کو

اخشد ہے۔ (السدیة الادیقہ فی قادی افریقہ صفحہ ۱۵۔۱۵ مطبوع المبلنت پریس بریلی شریف)

حضرت عمر والثينة فاروق كاايمان

الملفوظ جلدسوم صفحه ۵۷ پرامیر المؤمنین عمرفاروق اعظم کے ایمان لانے کے

بیان میں اعلی حضرت میں فرماتے ہیں:

حفزت عمر فاروق اعظم ولافنؤ اس وفت ایمان لائے۔ جب کل مردوعورت ۱۳۹ مسلمان تھے۔ آپ چالیسویں مسلمان ہیں۔اس واسطے آپ کا نام' دمتم الاربعین'' ہے۔ بیعنی چالیس مسلمانوں کے پورا کرنے والے، جب آپ مسلمان ہوئے۔ توبیہ آیت نازل ہوئی۔

يَّا اَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ-"اے نِی تِحْدُوکا فی ہےاللہ اوراس قدرلوگ جواب تک مسلمان ہو گئے"۔ کفار نے جب سنا، تو کہا:

آج ہم اور مسلمان آ دھوں آ دھ رہ گئے ہیں۔ جبر ٹیل علیائی حاضر ہوئے، عرض کیا، یارسول اللہ مخافی اُختاج حضور کوخوشخبری ہو کہ آج آسانوں پرعمر کے اسلام لانے پر شادی رجائی گئی ہے۔

آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بیہ ہے کہ کفار بھیشہ سرکار کی ایڈ ارسانی کی فکر میں رہتے۔آیت کریمہ میں ٹازل ہوئی۔ وَ اللّٰہُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔

"الله تمهارا حافظ وناصر ہے، کوئی تبہارا کچھنیں کرسکتا"۔

اس وفت تک ریجی مسلمان ہوئے تھے، ابوجہل لعین نے اعلان کردیا کہ جو شخص .....اُس کواس قدرانعام دول گا، ان کو جوش آیا، تلوار نظی کرلی، اور شم کھائی کہ اس کو نیام میں نہ کریں گے۔ جب تک کہ معاذ اللہ اپنے اراد ہے کو پورانہ کرلیس گے۔ معارج میں ہے کہانہوں نے توقتم ریکھائی اورادھررب العزت جل جلالہ'نے قتم ریہ فرمائی کہ ریہ تلوار نیام میں نہ ہوگی، تاوقت کہ کھار کواسی سے آل نہ کریں، جارہ شخےراستہ میں نعجہ بن عبداللہ صحابی ملے۔ ویکھانہات غصہ کی حالت میں سرخ آ تکھیں، نگی تلوار میں نعجہ بن عبداللہ صحابی ملے۔ ویکھانہات غصہ کی حالت میں سرخ آ تکھیں، نگی تلوار

لیے ہیں۔ پوچھا کہاں جارہے ہو؟ اُنہوں نے اپناارادہ ظاہر کیا۔ تیم ہن عبداللہ نے ہیا، بنی ہاشم کے حملوں سے کیسے بچوگے، انہوں نے کہاشا یدتو بھی مسلمان ہو گیا ہے۔
مجھی سے شروع کروں فیم بن عبداللہ نے فرمایا: ''میری کیا فکر کرتے ہو۔ اپنے گھر
میں تو جا کر دیکھو، تمہار ہے بہن بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے۔ ان کوغیظ آیا۔ سید ہے
بہن کے مکان پر گئے، دروازہ بند پایا۔ اندر سے پڑھنے کی آ واز آر بی تھی۔ ان کی بہن
کو حضرت خباب دیا تھی ، سورہ طاشریف سکھار ہے تھے، آ واز اجنبی ، خیر آ واز دی ، ان کی
بہن نے صحیفہ کو کسی گوشہ میں چھیا دیا۔ اور حضرت خباب دیا تھی اگئے ۔ دروازہ کھولا گیا۔ آتے ہی بہن سے پوچھا تو دین سے پھر گئی ؟

اسلام میں رافضیوں کا ساتقیہ کہاں؟ (بہن نے) صاف کہہ دیا، میں نے
سپادین اسلام قبول کیا۔ خیرانہوں نے تکوار سے تو نہیں مارا، گر ہاتھ سے مارتا شروع
کیا۔ یہاں تک کہ خون بہنے لگا۔ جب آپ کی بہن نے دیکھا کہ چھوڑتے ہی نہیں تو
کہا! اے عمر! تم مارہی ڈ الوگر دین اسلام ہم سے نہ چھوٹے گا۔ جب انہوں نے خون
بہنا دیکھا، تو غصہ فروہوگیا۔ اپنی بہن کوچھوڑ دیا، تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ میں نے نے
کلام کی آ وازش ہے۔ وہ جھے دکھا ڈل۔ آپ کی بہن نے کہا، تم مشرک ہو۔ اس کوچھو
نہیں سکتے ۔ انہوں نے زبردتی کر کے ما تک لیا۔ دو تین آ بیتیں پڑھیں۔ فورا ان کے
منہ سے نکلا و الله ماطلاً گلام البشکو (خداکی تیم بیکلام بشرکانہیں)۔
منہ سے نکلا و الله ماطلاً ا گلام البشکو (خداکی تیم بیکلام بشرکانہیں)۔

یہ ن کر حضرت خباب والنفیز فوراً کو تمری نے نکل آئے اور کہا: اے عمرتہ ہیں خوشخبری ہو، کل ہی حضورا قدس کا ٹیڈیل نے دعا فرمائی تھی: اکٹھ ہم آعز الاسکام بَابِی جَهُلِ بُنِ هِ شَامِ اَوْ بِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ۔ ''الٰہی اسلام کوعزت دے ، ابوجہل یا پھر، عمر بن خطاب کے ذریعہ ہے''۔ الحمد دللہ کے حضور کا ٹیڈیل کی دعا تہارے حق میں قبول ہوئی۔ انہوں نے کہا۔ حضور من الله المسلمان وقت کہاں تشریف فرما ہیں۔ حضرت خباب دلائٹیڈ نے فرمایا، دارارتم ہیں۔
انہوں نے کہا جھے لے چلو۔ حضرت خباب دلائٹیڈ در دولت پر لے کر حاضر ہوئے۔
یہاں مسلمان بخو ف کفارچھپ کرنماز پڑھتے تھے۔ دروازہ پر آواز دی اندر سے آواز
آئی' کون' انہوں نے کہا عمر ف عفائے مسلمین خاکف ہوئے۔ دوتین آوازیں دیں،
مگر جواب نددیا گیا۔ انہوں نے تختی سے آواز دی ۔ توسیّد ناامیر حمزہ دلائٹیڈ نے فرمایا کواڑ
مگر جواب نددیا گیا۔ انہوں نے تختی سے آواز دی ۔ توسیّد ناامیر حمزہ دلائٹیڈ نے فرمایا کواڑ
مگر جواب نددیا گیا۔ انہوں نے تختی سے آواز دی ۔ توسیّد ناامیر حمزہ دلائٹیڈ نے فرمایا کواڑ
مگول دیا جائے۔ گر خمر کے لیے آیا ہے۔ فیہا اوراگر ارادہ شرسے آیا ہے تو واللہ اس کی
ملوار سے اس کا سرقلم کر دول گا۔ دروازہ کھلا۔ بیا ندر گئے ۔ حضورا قدس منائٹیڈ کھڑ ہو۔
مہو گئے اوران کے شانہ پر ہاتھ دکھ کر فرمایا: عمر کیاوہ وقت نہیں آیا کہ تو مسلمان ہو۔
فرماتے ہیں کہ جھے بی معلوم ہوا کہ ایک عظیم الثنان پہاڑ میرے او پر رکھ دیا گیا۔ بیہ
فرماتے ہیں کہ جھے بی معلوم ہوا کہ ایک عظیم الثنان پہاڑ میرے او پر رکھ دیا گیا۔ بیہ
عظمت نبوت تھی۔ فور آعرض کیا:

آشُهَدُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَآشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه

یدد کیھتے ہی مسلمانوں نے خوش ہوکر ہا آواز بلند کئیسریں کہیں۔جن سے پہاڑ گونج اٹھے۔انہوں نے مسلمان ہوتے ہی عرض کیا۔ یارسول اللہ کفارعلی الاعلان اپنے معبودانِ باطل کی پرستش کریں اور ہم مسلمان چھپ کراپنے سپچے خدا کی عبادت کریں۔ ہم علانیہ مجدحرام شریف میں نماز پڑھیں گے۔حضوراقد س کا ایڈ کا مسلمانوں کولیکر برآ مہ ہوئے۔مسجد حرام شریف میں اذان کہی گئی۔ دو صفیں ہوئیں ایک میں حضرت حمزہ ڈاٹائیڈ اور دوسری میں عمر دلیا ٹیڈ جس کا فرنے و یکھا چیکے اپنے گھر میں گھس گیا۔

حضرت عمر واللينة كي اجرت

جب ضعفائے مسلمین نے ہجرت کی تو کفار سے چھپ حیب کر چلے گئے انہوں نے جب ہجرت فرمائی۔ ایک ایک مجمع کفار میں ننگی شمشیر لے جا کر فرمایا، جس

#### آھي آھي جا جو <u>( نوان جا ۽ رون جا ۽ رون</u>

نے جھے جانا اور جس نے نہ جانا ہووہ اب جان لے، پیچان لے، میں ہوں عمر، جسے اپٹی عورت بیوہ اور نیچے بیٹیم کرنا ہوں، وہ میرے سامنے آئے، میں اب ہجرت کرتا ہوں۔ پھر بیرنہ کہنا کہ عمر بھاگ گیا۔ تمام کفارسر جھکائے بیٹھے رہے۔ کسی نے چوں بھی نہیں کی۔

# حضور سالفیکم اور ابو بمروعمر والفیمی ایک ہی مٹی سے بناتے گئے

اعلیٰ حضرت امام اہلسنّت ایک سوال کے جواب میں قر آن شریف کی ہیآیت نقل فرماتے ہیں:اللّٰدعرؓ وجل فرما تا ہے۔

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِیْهَا نَعِیْدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخُو جُكُمْ تَارَةً اُخُولی۔ ''زین ہی ہے ہم نے تہیں بنایا اورای میں پھر تہیں لے جا کیں گے اورای میں سے تہیں دوبارہ نکالیں گے'۔

مَامِنٌ مَوْلُودٍ إِلاَّ وَفِي سُرَّتِهِ مِنْ تُرْبِتِهِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا حَتَّى يُدُفَنَ فِيْهَا وَآنَا وَٱبُوْبَكُرٍ وَعُمَرُ خُلِقُنَا مِنْ تُرْبَةٍ وَّاحِدَةٍ فِيهَا نُدُفَنُ۔

'' ہر بچیکی ناف میں اس مٹی کا حصہ ہوتا ہے جس سے وہ بنایا گیا ، یہاں تک کہ اسی میں دفن کیا جائے اور میں اور ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے بنے ، اسی میں دفن ہو نگے''۔ (السنیة الانیقة فی فاوی افریقة صفحہ ۸۵)

### خطبه ميس خلفاء كرام كانام كى ابتداء

سی نے سوال کیا کہ خطبہ میں خلفائے راشدین فِی اُنڈیم کا ذکر تو زمانہ اوّل میں نہ تھا۔اس کے جواب میں مجد دملت توراللہ مرقدہ نے فرمایا:

زمانہ اوّل میں ثابت ہے، فاروق اعظم وٹاٹیؤؤ کے زمانہ خلافت میں حضرت ابومویٰ اشعری وٹاٹیؤؤ نے آپ کا ذکر خطبہ میں کیا۔ بعد آپ کے ذکر کے سیّد تا ابو بکر صدیق وٹاٹیؤؤ کا ذکر کیا۔

اس کی خبر فاروق اعظم والٹیؤ کو پینچی۔ سخت ناراض ہوئے کہتم نے ابو بکر صدیق کا ذکر میرے بعد کیوں کیا؟ مجھے سے پہلے (کرنا) چاہیے تھا۔

اس روایت کوتحر برفر مانے کے بعد حاشیہ پراعلیٰ حضرت فر ماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کی ابوموکٰ اشعری ڈاٹٹؤؤ پراس لیے ناراضی تھی کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹؤؤ کا ذکر حضرت عمر ڈاٹٹؤؤ کے بعد کیا۔

### حضور منافية مكي نماز جنازه

کسی نے سوال کیا کہ بعض لوگ خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق والطفؤ حضرت عمر فاروق والطفؤ اور حضرت عثان ذی النورین والطفؤ کے متعلق کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ منھالا کچی تھے۔ کیونکہ رسول اکرم کالٹیا کی کغش مبارک تین دن تک رکھی تھی اوروہ اپنے اپنے خلیفہ ہونے کی فکر میں گئے ہوئے تھے۔ان کے متعلق کیا تھم ہے تو حضرت مجدد نے جواب دیا:

حضوراقدس فَالْقِیْمُ کا جناز ہُ انوراگر قیامت تک رکھار ہتا۔اصلاً کو کی خلام محتمل نہ تھا۔انبیا علیہم الصلوٰ ہُ والسلام کے اجسام طاہرہ گڑتے نہیں،سیّد ناسلیمان علیاتھ بعد انتقال کھڑے رہے۔سال بحر بعد وفن ہوئے۔ جناز ہُ مبار کہ حجر ہُ ام المؤمنین صدیقہ یس تھا۔ جہاں اب مزارانور ہے۔اس سے باہر لے جانا نہ تھا۔ چھوٹا سا جرہ اور تمام سے ابھی تھا۔ جہاں اب مزارانور ہے۔ اس سے باہر لے جانا نہ تھا۔ ایک جماعت آتی اور پڑھتی اور باہر چلی جاتی بھر دوسری آتی، یوں بیسلسلہ تیسر ہے دن ختم ہوا۔ اگر تین برس میں ختم ہوتا، تو جناز ہ افدس تین برس یوں ہی رکھار ہنا تھا کہ اس وجہ سے تاخیر دفن اقدس ضروری تھا۔ ابلیس کے نزد یک بیا گر لا کچ کے سبب تھا تو سب سے شخت تر الزام امیر المؤمنین مولی علی پر ہے۔ بی تولا کچی نہ تھے۔ اور کفن دفن کا کام گھر والوں سے ہی متعلق ہوتا ہے۔ یہ کیوں تین دن ہاتھ پر ہاتھ دھر سے بیٹھے رہے۔ خودا نہی نے رسول کا بیکام کیا ہوتا۔ پہنچھیل خدمت بجالا سے ہوتے تو معلوم ہوا کہ بیاعتر اض ملعون ہے اور جنازہ انور کا جلد دفن شرکت بجالا ہے ہوتے تو معلوم ہوا کہ بیاعتر اض ملعون ہے اور جنازہ انور کا جلد دفن شرکت بالا ہے ہوتے تو معلوم ہوا کہ بیاعتر اض ملعون ہے اور جنازہ انور کا جلد دفن شرکت بجالا ہے ہوتے تو معلوم ہوا کہ بیاعتر اض ملعون ہے اور جنازہ انور کا جلد دفن شرکت بجالا ہے ہوتے تو معلوم ہوا کہ بیاعتر اض ملعون ہے اور جنازہ انور کا جلد دفن سے گرچشم بدائد یش کہ برکندہ باد۔ عیب نماید ہنرش درنظر۔ بیضاء خذہم اللہ تعالی سے گرچشم بدائد این کو ایڈ انہیں دیتے۔ بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو ایڈ ادستے ہیں۔ حدیث سے گر کر ام کو ایڈ انہیں دیتے۔ بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو ایڈ ادستے ہیں۔ حدیث سے سے گرد کر ام کو ایڈ انہیں دیتے۔ بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو ایڈ ادستے ہیں۔ حدیث

مَنُ اَذَاهُمُ فَقَدُ اَذَانِي وَ مَنُ اَذَانِي فَقَدُ اذَى اللَّهَ وَ مَنُ اذَى اللَّهَ قَيُوْشِكُ اَنُ يَّاحُذَهُ.

"جس نے اُن کو (صحابہ کو) ایذ ادی اس نے مجھے ایذ ادی۔ اور جس نے مجھے ایذ ادی اللہ کا سے اللہ کا اللہ اُسے کر فیار کرے۔ ایڈ ادی اللہ کا سے اللہ کی اللہ کا سے اللہ کا سے اللہ کا سے اللہ کے اللہ کا سے اللہ کی اللہ کی سے اللہ کی اللہ کی اللہ کے اللہ کے اللہ کا سے اللہ کا سے اللہ کا سے اللہ کی اللہ کے اللہ کی سے اللہ کی اللہ کی اللہ کا سے اللہ کی اللہ کی اللہ کی سے کہ اللہ کی سے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کر جس کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کہ

(احكام شريعت جلداة ل صفحه ٢٩ ٥٠٠ كم ابوالعلائي ريس آحره)

# حضرت ابو بكر ولالثينة ،حضرت على ولالثينة كاايمان

حضرت مولانا شاہ عبدالحمید صاحب قدس سرہ العزیز نے جومشائخ بنارس میں سے ہیں۔اعلیٰ حضرت سے سوال کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم ہمیشہ سے مسلمان تھے۔یاسا۔۱۰۔۹۔۸ برس کے سن میں ایمان لائے۔اعلیٰ حضرت تو راللہ

مرقده نے فرمایا:

حضرت امير الهومنين ، مولى المسلمين ، اما م الواصلين ، سيّد تا ومولا ناعلى مرتضى ، مشكل كشاكرتم الله تعالى وجهد الكريم اورحضرت امير المونيين امام المشاہدين ، افضل الا ولياء والمحد ثين سيّد تا ومولا ناصديق اكبرغتيق اطهر عليه الرضوان الاجل الاظهر دونوں حضرات عالم ذرّيت سے روز ولا وت ، روز ولا دت سے من تميز سن تميز سے منگام ظهور پوئور ، آفتاب بعث ، ظهور بعث سے وقت وفات، وقت وفات سے ابدالآباد تك بحم الله تعالى موحد وموقن وسلم ومومن وطيب وذكى وطاہر وفتى تنے ۔ اور ہيں اور رہيں گرب محى كس وقت ، كسى حال ہيں ايك لمحد ، ايك لحظ ، ايك آن كولوث كفر وشرك وا نكار ان كے كسى وقت ، كسى حال ہيں ايك لمحد ، ايك لحظ ، ايك آن كولوث كفر وشرك وا نكار ان كے ياك مبارك ستھرے وامنوں تك اصلاً نہ پہنچا ، نہ بہنچے ۔ والحمد للدر ب العالمين ۔

عالم ذریت سے روز ولادت تک اسلام بیٹاتی تھا۔الست بریم قالوابلیٰ روز ولادت سے من تمیز تک اسلام فطری کہ کل مولود پولدعلی الفتر قاس تمیز سے روز بعثت تک اسلام تو حیدی کہ ان حضرات والاصفات نے زمانہ فَتْد دُد میں بھی بھی بھی بت کو بحدہ نہ کیا۔ بھی غیر خدا کو خدا قرارنہ دیا۔ ہمیشہ ایک ہی جانا ،ایک ہی مانا ،ایک ہی کہا ،ایک ہی سے کا مربا۔ (تزیدالکائه الحیدریای وصمہ الجالمیة مسام اوری کتب خاندلا ہور)

#### خلفاء اربعه صاحب ولايت تص

اعلیٰ حضرت فاصل بر بلوی میشد فرماتے ہیں کہ حضور کانٹیڈیم کے وزیراور دستِ راست (بعنی داہنا ہاتھ) حضرت ابو بکر صدیق والٹیڈئو شخصاور فاروق اعظم والٹیڈئو حضور مائٹیڈم کے وزیراور دستِ چپ (بایاں ہاتھ) شخصہ اور پھرامت میں سب سے پہلے درجہ غوصیت پرامیر المؤمنین ابو بکر صدیق والٹیڈ ممتاز ہوئے اور وزارت امیر المؤمنین فاروق اعظم وعثان غی والٹیڈؤ کوعطا ہوئی۔

اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم ڈاٹٹیڈ درجہ غوصیت پر فائز

ہوئے اورامیر المؤمنین عثان والثین و مولی علی کرم اللہ وجہدالکریم وزیر ہوئے ، پھرامیر المؤمنین حضرت عثان والثین کوغو هیت عنایت ہوئی اور مولی علی کرم اللہ تعالی وجہد الکریم وامام حسن والثین وزیر ہوئے ۔ پھر مولی علی والٹین کو اور امامین محتر مین والٹی وزیر ہوئے۔ (الملفوظ جلداۃ ل سخہ ۱۷۱۱)

سلسلہ ولایت پر تبھرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک سلسلہ امیر المؤمنین فاروقِ اعظم دلافیؤ ہے، ایک عثمان غی دلافیؤ ہے ..... تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق دلافیؤ ہے ایک سلسلہ علاوہ سلسلہ نقش شندریہ کے ' حواریہ' تھا۔ اس کے امام حضرت سیدی ابو بکر حوار دلافیؤ تھے۔ (الملفوظ جلد چہارم صفح ۱۲)

#### جار كاعدد

عد دِ چار کی صرف اس لیے دشمنی کہ اہلسنّت چار طفائے کرام مانتے ہیں ۔کیسی گندی جہالت ہے۔ آسانی کتابیں بھی چار ہیں۔ قرآن عظیم، توریت، انجلیل و زبور.....اگلے مرسلین اولوالعزم بھی چار ہیں نوح، ابراہیم،مویٰ عیسیٰ عَلِیّلا۔

الله ، محرساً للیکا، حیدر ، بتول ، حسین ، شهید ، عابد ، سجاد ، با قر ، صادق ، موی ، کاظم ، جواد ، مهدی ، ان سب میں چار چارحروف ہیں ۔ توان سب سے نفرت کریں ۔

#### تین سے محبت ہے

تویز پدسے کیوں نہیں محبت کرتے؟ اس میں بھی صرف اصلی تین ہی ہیں اور شمرتوان کا بڑا محبوب ہونا چاہیے۔ کہ خالص تین حرف ہے۔ طرفہ یہ کہ وہ چارخلفاء میں سے تین کے دشمن ہیں اور تین روشیاں کھانا یا ایک روٹی کے تین فکڑے کرنا نا پہند نہیں رکھتے ، جہاں ان تین میں چوتھا شامل ہوا۔اورنفرت آئی۔تو بینفرت تین سے نہ ہوئی۔ بلکہ چوتھے سے کہ خاص مذہب ناصبیوں کا ہے۔اس کی نظیران اوہام پرستوں کی دس

#### المراقب الأناف المراقب الأناف المراقب الأناف المراقب الأناف المراقب الأناف المراقب الأناف المراقب الم

کے عدو سے عداوت ہے کہ عشرہ مبشرہ رہی گئی کا عدد ہے اور نو کے عدد سے محبت رکھتے میں حالانکہ وہ ان دس میں نو کے وشمن ہیں۔

ملاعلى قارى شرح فقدا كبريس لكھتے ہيں:

مَنْ اَجُهَلُ مِمَّنُ يَّكُرَهُ التَّكَلُّمَ بِلَفُظِ الْعَشْرِةِ اَوُ فِعُلِ شَيْءٍ يَّكُونُ عَشْرَةً لِكُونِهِمْ يَبُعِضُونَ الْعَشْرَةَ الْمَشْهُودَ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَيَسْتَثْنُونَ عَلِيًّا وَ الْعَجَبُ اَنَّهُمْ يُوَالُونَ لَفُظَ التِّسْعَةِ وَ يَبُعِضُونَ التِّسْعَةَ مِنَ الْعَشْرَةِ

''ان سے بڑھ کر جاہل کون ہوگا جو دس کا نام لیٹایا وہ کام کرنا جس میں دس کی گفتی آئے ، نا گوارر کھتے ہیں۔اس لئے کہ آئیس ان سے عداوت ہے جن کے نبی گائیلیل نے جنت کی شہادت دی فقط علی کوالگ کر لیتے ہیں۔اور عجب میہ کہ وہ نو کا لفظ پسند کرتے ہیں حالا تکہ اُن دس میں نو ہی کے دشمن ہیں۔(نادی افریقہ سفیدہ ۱۳۷۲)

جارون خلیفه کا مرتبه برابر کهنا خلاف اہلسنت ہے

سی محض نے اپنے سوال میں جاروں خلفاء کے مرتبہ کو برابر قرار دیا۔ تو اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے فر مایا پیخلاف عقیدہ اہلسنّت ہے۔

اہلسنّت کے نز دیک صدیق اکبر کا مرتبہ سب سے زائد ہے، پھر فاروق اعظم، پھر مذہب منصور میں،عثمان غنی، پھرعلی مرتضی ڈئاڈیئز۔

جوچاروں کو برابر جانے وہ بھی سی نہیں۔ ہاں بیم عنی کے کرچاروں کا ماننا فرض ہے۔اس بات میں برابری ہے، تو حرج نہیں، جیسے لا نُفَرِّ قُ بَیْنَ اَحَدِ مِنْ رُسُلِهِ اس کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے کہ ایک کو مانیں ایک کونہ مانیں، بلکہ سب کو مانتے ہیں اور فرما تا ہے۔ تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ان رسولوں میں ہم نے ایک کودوسرے پرفضیلت دی واللہ تعالی اعلم۔ (فاوی افریق صفح ۱۳۸۸)

#### المان كاب كاب رواية المان الما

#### صحابه كرام كامر تنبه ومقام

اُولْئِكَ عَنَٰهَا مُبْعَدُوْنَ لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا وَهُمُ فِي مَا اشْتَهَتُ اَنْفُسُهُمْ خُلِدُوْنَ ۞ لَا يَحُزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاكْبَرُ تَتَلَقَّهُمُ الْمَلْئِكَةُ طَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ۔

'' وہ جہنم سے دورر کھے گئے ہیں ،اس کی بھنگ تک نہ سنیں گے ، قیامت کی وہ سب سے بردی گھبراہٹ انہیں ٹمگین نہ کرے گی ۔ فر شیتے ان کا استقبال کریں گے میہ کہتے ہوئے کہ بیتمہاراوہ دن ہے جس کاتم سے دعدہ کیا گیا تھا۔

رسول الله منظ الله على الله منظ الله على من الله على من الله على الله حكايات (روايات جموفی اور) كافر به بین ارشادالهی كے مقابل پیش كرتا الل اسلام كاكام نہيں - ربع وجل نے اى آيت بين اس كامنه بھى بند كرويا فرما ديا كه دونوں فريق صحابه و كائة نيز سے بھلائى كاوعدہ كر كے ساتھ بى ارشاد فرماديا:

وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ) "اورالله كوخوب جُرے جو كھة كروك"-

ہایں ہمہ میں تم سب سے بھلائی کا وعد فرما چکا۔اس کے بعد جوکوئی سکِ اپناسر کھائے خودجہنم میں جائے۔(احکام شریعت جلداۃ ل سنجہ ۲۹۲ تا۲۹)

#### المراعاب فالمراعد المراعد المر

# امير معاويه والثين كول ميس رسول الله ما الله عامر احرام

ایمان لانے کے بعد حضرت معاویہ دانٹیؤ خدمت نبوی سے جدانہ ہوئے۔ ہمہ وقت پاس رہتے اور وہی الہی کی کتابت کرتے ۔حضور رسول اکرم مُلِّ اللّٰی کا ان کے ول میں جواحر ام تھا۔ وہ حضور سُلِّ اللّٰی کی کتابت کرتے ۔ جعد بھی جاری رہا (الملفوظ جلد سوم صفی ۴۳ میں اعلیٰ حضرت فاضل پر بلوی مُراہی تا تر فرماتے ہیں) کہ ایک صحافی عابس بن ربیعہ دلائٹیؤ کی شاہت کچھ کچھ سرکار سے ملتی تھی ، جبوہ (ومشق) تشریف لاتے۔ حضرت امیر معاویہ دلائٹیؤ تخت سے سروقد ہوجاتے۔ (اس لیے کہ بی حضور سُلِّ الْمِیْنِ سے کچھ مشابہ تھے)

#### خلافتِ راشده کی تعریف

ابوبکرصدیق،عمر فاروق،عثمان غنی،مولی علی، امام حسن، امیرمعاویه،عمر بن عبدالعزیز شخانین کی خلافت راشده نقمی اور اب سیّدنا امام مهدی شخانین کی خلافت، خلافت راشده ہوگی۔(الملغوظ جلد "صفحها 2)

### صحابہ کرام کو برا کہنے والے کے پیچھے نماز ممنوع ہے

بعض لوگ سحابہ کرام مثل امیر معاویہ وعمرو بن عاص وابوموی اشعری ومغیرہ بن عص وابوموی اشعری ومغیرہ بن شعبہ وی انتخاب کو برا کہتے ہیں۔ان کے چیچے نماز براہت شدیدہ تح بیمہ کروہ ہے کہ انہیں امام بنانا حرام اوران کے چیچے نماز براهنی گناہ اور جنتی پڑھی ہوں سب کا پھیرنا واجب ہے۔(احکام شریعت جلداؤل سفحہ ۱۹)

اللہ تعالی ہم سب کو صراطِ متنقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ ہمارے دلوں میں اپنی ، اپنے حبیب مالیڈیز کی ، اپنے حبیب مالیڈیز کے آل واصحاب کی سچی محبت وعقیدت بھر دے اور جملہ مسلمانوں کے دلوں کو صحابہ کرام کی عداوت ونفرت سے پاک کر کے اس کی جگہ الفت پیدا کردے۔

# صحابه كرام اورابلبيت نبوت

صحابه كرام والثينة

بیدملت اسلامیہ کے وہ نفوں قدسیہ ہیں۔جنہیں قرآن کے اوّلین مخطاب اور صفور سے بلا واسط شرف تعلیم و تربیت حاصل ہوا تھا۔ اسلام کی اشاعت کے اوّلین داعی۔ داعی۔ راہ حق میں مخلصانہ سر فروثی اور دین کی راہ میں مصائب و آلام اٹھا کر ثابت قدمی کے تاج کی زیب و زینت بنتے رہے۔ تمام صحابہ کرام مومن مخلص سیچے مسلمان اور جنتی ہیں۔ عادل ہیں۔ سب کی تعظیم و تو قیر محبت واحر ام مسلمانوں کے لیے لازم و واجب ہیں۔ عادل ہیں۔ سب کی تعظیم و تو قیر محبت واحر ام مسلمانوں کے لیے لازم و واجب ہے۔ یہ مہاجر بھی انصار بھی ہیں۔ عازی بھی ہیں شہیر بھی ہیں۔ یہ بی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا

اِمْتَحَنَ الله قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقُولى (پاره۲۲ركوع)

"الله تعالى في تقوى مين امتحان كيا"-

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاَعَدَّلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِنْ تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًّا۔

'' اللہ ان سے راضی اور بیاللہ سے راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کررکھی ہیں جن کے ینچنہریں بہدرہی ہیں بیہ ہمیشہاس میں رہیں گئ'۔ و گلگا و عَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰی۔

''سب صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فر مایا''۔

اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے لیے اپنی بخشش اور اجرِعظیم کا اعلان فر مایلا پارہ ۲۹۵ رکوع ۱۱) صحابہ کرام کوز مین کی حکومت وخلافت کی بشارت عطافر مائی۔ (پارہ ۱۸ رکوع ۱۲) انہیں حضور سکا ٹیٹی کی کا ساتھی قر اردیا ۔ کا فروں پر بخت آپس میں رحم دل (پارہ ۲۹ رکوع ۱۲) حضور سیّدِ عالم نورجسم ٹاٹی کی فر مایا میر سے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں ان میں سے جس کی بھی افتد اء کرو گے، ہدایت پاؤگے۔ میرے زمانہ کے لوگ بہترین ہیں۔ میرے صحابہ کو برامت کہو، مجھے اس ہستی کی قشم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرج کرے گا، تو صحابہ میں سے کسی ایک کے مد بلکہ نصف مد کے تو اب کو بھی نہ یا سکے گا۔

(مفكلوة مسلم فضائل صحابه)

میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ان کو تقید کا نشانہ نہ بنا ؤ۔جس نے انہیں محبوب رکھا۔ میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا، جس نے میرے صحابہ کو ایذ ا دی۔اس نے مجھے ایذ ادی اور جس نے مجھے ایذ ادی۔اس نے اللہ کو ایذ ادی اور اللہ کو ایذ ادیے والاجہنمی ہے۔ (تندی)

جبتم ان لوگوں کو دیکھو جومیر ہے صحابہ کو گالیاں دیں تیز انجلیں تو کہوں تہاری شرارت پرلعنت۔(بخاری)

# صحابه كرام كى فضيلت وعظمت

حضور گائی کے صحابی ساری امت سے افضل و بہتر ہیں۔ ملت ِ اسلامیہ کی عظمت اور اسلام کی عظمت صحابہ ہی سے بلند ہوئی ہے۔ بیڈفوں قد سیہ ہیں۔ جنہوں نے اپنی آئھوں سے حضور می گائی کے جمال کود یکھا۔ آپ کی پاکیزہ صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ قر آن اور دین کو حضور می گائی کی زبان سے سنا اور اپنی جان و مال حضور پر شارکر دیا۔ صحابی کے مرتبہ کو اب کوئی نہیں پاسکتا۔ ونیا بھر کے اولیا، اقطاب، ابدال خوث و

### المال محار و و المالية المالية

قطب صحابی رسول کے درجہ ومقام کوحاصل نہیں کر سکتے۔

### حضور مالينيام كي صحابه سي محبت

حضورا کرم کافیانی کتمام صحابہ کرام جی کُفیم کو نیکی کے ساتھ یا دکرنا جا ہیا اور حضورا کرم کافیانی می وجہ سے ان کے ساتھ محبت رکھنی چا ہیں۔ ان کے ساتھ محبت حضورا کرم کافیانی کے ساتھ محبت ہے۔ان کے ساتھ عداوت حضور مگافیانی کی ساتھ عداوت ہے۔ ( کمتوبات نبر۲۲۲، جلداقل ، سخه ۳۲۷)

سلامتی کی راہ بیہ ہے کہ صحابہ کے مشاجرات کے متعلق خاموشی اختیار کی جائے ''اے برادرطریق اسلم دریں موطن سکوت از ذکر مشاجرات صحابہ پنجبراست علیہ علیم الصلات والتسلیمات واعراض از تذکرہ منازعات ایشاں۔

(وفتر اوّل كمتوب ٢٥١)

''اے برداراس بارے میں سلامتی کی راہ اور نجات کی راہ صرف ریہ ہی ہے کہ صحابہ کرام کے باہمی اختلافات ومحاربات سے متعلق خاموثی اختیار کی جائے اور زبان نہ کھولی جائے۔''

# صحابه كرام كوبد گوئى كانشانه نه بناؤ

پینم فرموده گرای ایاك و ما شجر بین اصحابی نیز فرموده الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم عرضا۔ (وفرادل كتوب ۲۵۱)

'''نبی علیہ التا ہے فرمایا میرے صحابہ میں جو جھٹڑے ہوں۔ ان سے الگ رہو۔ نیز آپ نے فرمایا میرے صحابہ کے معاملہ میں اللہ سے ڈرواس کا خوف کرواور ان کو بدگوئی کاہدف نہ بناؤ''۔

حضرت امير والثينة نيز فرموده است كهابو بكروعمرافضل اين امت اند\_

(وفتر دوم كمتوب٧٤)

''جناب علی مرتضی ڈاٹٹوؤ نے فر مایا کہ ابو بکر وعمر ڈاٹٹھیکا اس امت میں سب سے افضل ہیں''۔

صحابه كى لژائياں

حضرت مولی علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ حضرت ام المؤمنین عائشہ مدیقہ ولی اللہ وجہہ کے ساتھ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ولی اللہ و کئیں۔
وسیّد ناطلحہ وسیّد نا زبیر وسیّد نا معاویہ وسیّد ناعمر و بن العاص وی آئی کی لڑا کیاں ہو کئیں۔
ان سب میں مولی علی کرم اللہ وجہہ حق پر تقے۔اوریہ حضرات خطا پر لیکن وہ خطا عنادی نہتی ، بلکہ خطائے اجتہادی تھی۔ مجہد کو اس کی خطائے اجتہادی پر بھی ایک ثواب ملتا ہے۔ہم کوتما م صحابہ وی آئی کے ساتھ محبت رکھنے۔ان سب کی عزت و تعظیم کرنے کا متا ہے جو کسی صحابی کے ساتھ بغض وعداوت رکھے وہ بد غد ہب ہے۔

( مكتوب٢٦٦ جلداة ل صفي نمبر٢٣٢)

تمام صحابہ کرام دی گفتہ میں سب سے افضل واعلیٰ سیّدنا ابو بکرصد ایق دلی گفتہ ہیں۔
پھران کے بعد سب سے افضل سیّدنا عمر فاروق دلی گفتہ ہیں۔ان دونوں با توں پراجماع
امت ہے۔ادر چاروں آئمہ مجتمدین امام اعظم ابوصیفہ وامام شافعی وامام مالک وامام
احمد بن صنبل دی گفتہ اور اکثر علمائے اہلسنت کا یہی مذہب ہے کہ حضرت عمر دلی گفتہ کے
بعد تمام صحابہ ہیں سب سے افضل سیّدنا عثمان غنی ہیں۔ پھران کے بعد تمام امت میں
سب سے افضل سیّدنا مولی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ ہیں۔

( كمتوبات نمبر٢٦٦ جلداة ل صفح نبر ٣٣٠)

رفيق نبوت

سيّد الاولياء حضرت شيخ شرف الدين يجيّل منيري مِسْلة مكتوبات مين فرماتے

یں کرفقہاء میں سے کسی نے حضرت شبلی عمینیہ سے امتحاقا سوال کیاز کو ہ کتنے پر واجب ہوتی ہے؟ حضرت شبلی نے کہا، جواب مسلک فقہاء پر چاہتے ہو یا مسلک فقراء پر؟

سائل نے عرض کی دونوں پر فرمایا فقہاء کے ند جب پر ایک سال گزرنے کے بعد دوسو درہم میں سے پانچ درہم زکو ہ واجب ہے اور ند جب فقراء پر دوسو درہم کے علاوہ اپنی جان بھی پیش کرنی ضروری ہے۔

سائل نے کہااس کی دلیل؟ حضرت جلی عید نے جواب دیا:

ما این ند به از صادق رب العالمین گرفتم لیعنی ابوبکر صدیق والفی او ہر چہ داشت به پیش سیّد عالم ملّ اللّیکِ انہا دوجگر گوشہ عا نشر ابشکر اند داد۔ ( کمتوات بیّی منیری صفی ۱۳۳ )

" میں نے بی ند بہ صادق رب العالمین حضر ت صدیق واللّ مُن سے حاصل کیا '
آپ نے جو بچھ تھا سب اپنے مقدس رسول پر شار کر دیا اور اپنی جگر گوشہ حضر ت عا مَشہ کو شکر انہ میں بحضور نبوی پیش کر دیا '۔

روانہ کو چراغ عنا دل کو پھو ل بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس

حضورسرورعالم مگانیم کاچیزه اقدس جلال و جمال البی کا پرتو تھا۔ کسی میں تاب نتھی کہ بحضور نبوی آنکھ ملا کر بات کر سکے۔ گر جناب صدیق اکبروفاروق اعظم میں سیہ استعدادتھی کہ جمال نبوت کوآنکھ بھر کرد کھھ لیتے تھے۔

صدیث ترندی میں ہے کہ حضورانصار ومہاجرین کے اجتماع میں جگوہ فر ماتے تھے۔جلالِ نبوت و وقار رسالت کا بیرعالم تھا کہ کوئی آ تکھا تھا کر نہ دیکھ سکتا تھا۔گراس اجتماع میں صرف صدیق وفاروق ہی الی شخصیت تھے، جو جمالِ نبوت سے فیض یاب ہور ہے تھے اور حضوران کی طرف نظر فر ماتے اور وہ حضور مُلَاثِیّنِم کی طرف اور حضور مُلَاثِیْمِ ان دونوں سے بتہم کلام فرماتے تھے۔

أصدق الصادقين و سيّد المتقين چهم و گوش وزارت په لاکھوں سلام

حضرت مولائے کا تنات شیر خداعلی مرتضی کرم الله وجهدالكر يم فرماتے ہيں:

سب سے بہتر ابو بکر وغر ہیں۔ میری محبت اور ابو بکر وغر سے بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہوسکتا''۔ (طبرانی)

امام معنی سے روایت ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق کو چار چیزوں متازکیا:

- ن آپ کانام صدیق رکھا۔
- ن آپ فاريس حضور ماڻين کر فيق \_
- ہجرت میں حضور ل کے صاحب تھے۔
- ن مرض وفات میں حضور کا اللہ اے آپ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا شرف بخشا۔

صديق اكبروفاروق اعظم بعدوصال بهي حضور طاليليام كيساته بي

و شیخین بعدازموت نیز از حفرت پیغیبر جدانشد ند، وحشر نیز درمیان ایشال خوامد مناف فرمه در دفته مدمکت بریدی

بودچنانچ فرموده-(ونتر دوم کمتوب ٧٤)

''جناب صدیق وفاروق ڈاٹھنئا بعداز وصال بھی حضور ٹاٹٹیٹے سے جدانہ ہوئے۔ حضور سکاٹٹیٹے قیامت کے ون دونوں حضرات کے درمیان اٹھیں گے''۔ جیسا کہ نبی علیائلانے نے فرمایا ہے''۔

حضور مالتيكم ك بعد خليف مطلق حضرت ابوبكر والثين بي

مجدوالف ثانی قیوم زمانی حضرت شیخ احمد سر ہندی فاروتی قدس سرہ العزیز

(ماتين:

امام برحق وخلیفه مطلق بعد حضرت خاتم مرسل علیه ولیمهم الصلو ات واکتسلیمات حضرت ابو بکرصد بین است \_ ( کمتوب ۷۷ دفتر دوم )

" و حضور خاتم النبین علیاتی کے بعد امام برحق خلیفہ مطلق حضرت صدیق اکبر اللہ ہیں''۔ اللہ بین''۔

افضیلت ایثاں بتر تیب ٔ خلافت است۔ '' خلفاءار بعد میں افضیلت کی تر تیب خلافت کی تر تیب کی طرح ہے''۔

(دفتر سوم كمتوب ٧٤)

على مرتضى شيرخدا كرم اللدوجه الكريم

ا المِسنّت و جماعت المِلدِيت اطهار وشهْرادگان کونين حسن وحسين عَلاِئلهِ اورسيّد ه عفيفه طيبه طاهر ه دخاً لَذَهُمْ ہے محبت وعقيدت کوايمان کی جان قرار دیتے ہيں۔ مرتضى شير حق الجيعين ساقی شیر و شربت په لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاه خیبر شکن ر تو وسب قدرت یہ لاکھوں سلام ماحی رفص و تفضیل و نصب و خروج

حای دین و سنت یر لاکھوں سلام

شهرادهٔ کونین امام حسین علیاتی

المام العارفين سيدالمتقين حضرت على جحوري داتا تمنج بخش مينية ايني تاليف كشف الحجوب مين ارشادفر ماتے ہيں

شنراده كونين سيدنا ام حسين علياته بلنديابياولياء اللدس مين اورتمام حريت پند، حق پرست فراد کے لیے ان کی سیرت طیبہ ایک بیٹال دستور حیات ہے۔ اہل طریقت ان کے حال وسیرت کی پختگی و در تی پر اتفاق رکھتے ہیں۔ وہ حق کے پیرو تھے۔ جب حق مستور ہوا۔ اور فاسق وفا جر لوگوں نے حق کی مخالفت کی ۔ تو آپ نے تکوار تھینج لی اوراپنی جان تک قربان کردی۔سیدنا امام حسین میں حضور ما تینے کم بہت ہے نشانیاں موجود تھیں۔حضرت عمر داللین فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور ماللین کے سیدنا امام حسین کواینی پشت پرسوار کرر کھا ہے۔ میں نے عرض کی سواری بوی عظمت والى ب\_حضور من الله في المرفر ما يا الموار محى توبهت اليها به ركشف الحجوب

اہلبیت نبوت

اہل بیت نبوت سے محبت وعقیدت رکھنا اور ان کا احرّ ام کرنامسلمانوں کے لیے لازم و واجب ہے۔ جوان سے محبت نہیں رکھتا اور ان کی شان میں گستاخی کر تا

### 

ہے۔ وہ اہلسنّت سے نہیں، خارجی بدند جب ہے۔ اہل بیت نبوت میں حضور طالتے کا از واج مطہرات بھی واخل ہیں۔ انہیں اہل بیت سے خارج سمجھنا غلط اور قرآن مجید کی تصریحات کے خلاف ہے۔ تصریحات کے خلاف ہے۔

قرآن مجيد مين فرمايا:

قُلْ لا آسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ آجُرًا إلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي.

''اے رسول تم فرماؤ! میں اس پر ( یعنی تبلیغ رسالت پر ) کچھ طلب نہیں کرتا۔ گرقرابت کی محبت ''

اس آیت کا شان نزول میہ ہے کہ جب حضور مکا اللہ آئے مدینہ طیبہ رونق افروز ہوئے ، اور آپ کے مصارف زندگی بڑھ گئے ، تو انصار نے پچھ مال جح کر کے بحضور نبوی پیش کیا اور عرض کی کہ آپ کے احسانات ہم پر بہت ہیں۔ آپ کی بدولت ہم نے گراہی سے نجات پائی۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں میہ مال بطور نذر لائے ہیں۔ قبول فر ماکر ہماری عزت افز ائی فر مائی جائے۔ اس پر بیآیۃ کر بمہنازل ہوئی اور حضور اکرم کا اللہ تی نے وہ مال قبول نہ فر مایا اور اپنے قرابت والوں سے مووت و مجت کا تھے دیا۔

غور کیجئے کہتمام ملمانوں کے درمیان محبت ومودت لازم ہے۔

قرآن نے عام مسلمانوں کے متعلق فر مایا بَسَعْضُهُمْ اَوْلِیّاء بَسَعْضِ حدیث اللّٰ فر مایا مسلمان مثل ایک عمارت کے ہے جس کا ہرایک حصد دوسر ہے کو قوت پہنچا تا ہے۔ توجب مسلمانوں پر باہم ایک دوسر سے سیحت واجب ہوئی، تو حضور مثالی کی معنی سے مسلمانوں پر باہم ایک دوسر سے سیحت واجب ہوئی، تو حضور مثالی کے معنی سے مسلم کی درجہ محبت فرض ہوگا۔ فی القربی کے معنی سے ہوئے تبلیغ و ہداہت پر تم سے اجرت نہیں چا ہتا۔ لیکن قرابت کے حقوق تم پر واجب ہیں۔ لہذا رسول کے قرابت والوں کا لحاظ کر وانہیں ایڈ انہ دو۔

حضرت سعیدین جبیرے مروی ہے کہ قرابت والوں سے حضور طاقیا کی آ ل پاک مراد ہے۔ ( بخاری )

لہذاحضور سیّدعالم اللہ یہ کے اقارب کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے۔ (جمل خازن)

حضور علینا فی این فرمایا ، الله تعالی کاسخت غضب اس پر ہوتا ہے جومیری آل کی وجہ سے تجھے ایذ ا پہنچائے۔ بل صراط پرسب سے زیادہ ٹابت قدم وہ ہوگا جومیر سے اہلیت اور صحابہ سے زیادہ محبت رکھے۔ (کمتوبات محدد)

حضور اللي في المناها:

''میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے جو اس میں سوار ہوگیا، نجات پا گیااور جو پیچھےرہ گیا ہلاک ہوگیا''۔(احم)

مطلب حدیث بیہ کے محبت اہل بیت اور ان کا انتباع باعث نجات ہے۔ اس لیے حضرت مجد دالف ثانی نے فرمایا، محبت اہل بیت سرمایہ اہلسنّت ہے، خاتمہ بالخیر کے لیے اہل بیت سے محبت ضروری ہے۔ ( کمتوبات )

واضح ہو کہ قرآن وحدیث ہے واضح و ثابت ہے کہ حضور کا تائیے ہی ہویاں اہل بیت میں داخل ہیں، چنانچہ سور ہ احزاب کی آیت میں اہل بیت کا جولفظ آیا ہے۔علاء کی ایک جماعت نے اس سے مراد حضور مطابع کی از واج مطہرات کولیا ہے۔

ابل بيت كرام

امام ربانی قطب زمانی حضرت مجد دالف ثانی قدس سرہ السبحانی فرماتے ہیں:
''حضور من اللہ نظیم کے الل بیت کرام کے ساتھ محبت کا فرض ہونا نص قطعی سے
ثابت ہے۔اللہ تعالی نے اپنے حبیب من اللہ کی وعوت الی الحق وتبلیخ اسلام کی اجرت
امت پر یہی قرار دی ہے کہ حضور من اللہ کا ایک است داروں کے ساتھ محبت کی جائے۔

### المان عاب معابد رين المان الما

قل لااستكم عليه اجراً الا المودة في القربي ـ

( كمتوب٢٢٦ جلداة ل٥ ٢٢٦)

حضرت داتا گنج بخش على جوري مين فرماتے ہيں:

'' حضور علیہ انہا ہے اہل بیت از لی طہارت و نقدس سے مخصوص ہیں۔ ہرایک کو تصوف و حقیقت میں کامل دسترس حاصل تھی اور بیسب کے سب طریقت، شریعت کے امام و پیشوا تھے۔''

حضرت حسن بھری میں ہے بھٹورسیّدنا امام حسن دانٹیو ایک عریضہ ارسال کیا۔جس میں عرض کیا:

اے اللہ کے رسول کے فرزند اور ان کی آنکھوں کے ٹور آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ آپ سب کے سب بی ہاشم ان کشتیوں کی مثال ہیں جونہایت گہرے دریا میں رواں ہوں۔ آپ جیکنے والے ستارے، ہدایت کا مینار، وین کے امام و پیشواہیں جو شخص آپ کی اقتداء فرمانبر داری کرے گا۔ نجات پائے گا جیسے کشتی نوح میں جس قدر مومن سوار ہو گئے ۔ نجات یا گئے۔ (کشف الحج ب

پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت یہ لاکھوں سلام

آب تظہر سے جس میں ہودے جے

اس ریاض نجابت په لاکھوں سلام ون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر

خون میر انزل سے ہے جن کا میر ان کی بے لوث طینت یہ لاکھوں سلام

اس بنول جبر پارهٔ مصطفیٰ

حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام

المان عابر رفط المان المان عام المان ا

جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس روائے نزہت پہ لاکھوں سلام سیّدہ زہرا، طیبہ طاہرہ جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام

صحابه واہل بیت کا احر ام اور ان سے محبت ضروری ہے

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مِنْ اذَانِي فِي عِتُرَتِي ٱلْبَتُكُمُ عَلَى الصِّرَاطِ آشَدُّكُمْ حُبَّا لِاَهْلِ الْبَيْتِي مِنْ اذَانِي فِي عِتُرَتِي ٱلْبَتُكُمُ عَلَى الصِّرَاطِ آشَدُّكُمْ حُبَّا لِاَهْلِ الْبَيْتِي مِنْ الْبَيْتِي وَلاَصْحَابِي \_ (ونزروم مُحَمَّا)

''رسول الله طَالِيَّةِ الله عَلَيْ الله تعالى كاسخت غضب اس پر مونا ہے جومبرى آل كى وجہ سے جھے ايذ ا پہنچائے ۔ پلصر اط پرسب سے زیادہ ثابت قدم وہ موگا جومبر ب اہل بيت اور مير بے صحابہ سے زیادہ محبت رکھتا ہوگا''۔

محبت اہل بیت سر مایدا ہلسنّت ہے

محبت الل بيت سرماية المسنّت است

''الل بیت سے محبت وعقیدت المسنّت کا سر مامیہ ہے''۔ (وفتر دوم صفحہ ۳)

خاتمه بالخيرك لياال بيت سي محبت ضروري ب

محبت نزدای بزرگواران جزدِ ایمان ست وسلامتی خاتمه را برسوخ آل محبت مر بوط ساخته اند - (دنتر ده م فحه ۳۷)

''اہل بیت سے محبت رکھنا اہلسنّت کے ہاں جزوا یمان ہے اور ایمان پرخانمنہ کے لیے اہلبیت سے محبت رکھنے کو بڑوا دخل ہے''۔

### 

# اولیاءاللہ کے فیض وہدایت کا مرکز علی مرتضیٰ کی ذات بالا ہے

د ہر کرافیض و ہدایت ایں میر سد تبوسط ایشاں میر سد چہ ایشاں نز دنقط منتہائے ایں راہ اندومر کو ایں مقام ہایشاں تعلق دار د۔ (دفتر سوم کتوب۱۲۳)

''جس کسی کوبھی و لایت وقطبیت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔اور جوفیض و ہدایت ملتی ہے۔ جناب علی مرتضٰی کے وسیلہ و واسطہ سے ملتی ہے۔ کیونکہ آپ اس را ہ کے نقطہ ائتہائی کے قریب ہیں

قطب وابدال واوتا و جناب علی مرتضلی والنین سے تربیت حاصل کرتے ہیں اے برادر حضرت امیر چونکہ حامل بارولایت محمدی اند تربیت مقام اقطاب و ابدال واوتاد کہ از اولیاء عزلت اندوجانب کمالات ولایت درایشاں غالب است۔ ملوض با مداداعانت انخضرت است۔

''اے برادر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ولایت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے حامل ہیں۔اس لیے قطب، ابدال، اوتا وجو اولیاءعز لت میں اور جن پر والسلام کے حامل ہیں۔اس لیے قطب، ابدال، اوتا وجو اولیاءعز لت میں ورہے''۔ ولایت کارنگ غالب ہے ان سب کی تربیختا ب علی کی امداد واعانت کے سپر دہے''۔ حضرت فاطمہ واما مین نیز درایں مقام باحضرت امیر دی اللہ نو کھڑا۔ حضرت فاطمہ واما مین نیز درایں مقام باحضرت امیر دی کھڑا شر بک اند ش کھڑا۔ (کمتوب اول سخد احد)

اوراس معاملہ میں حضرت سیّدہ فاطمہ اور دونوں امام حسن وحسین بھی حضرت علی دلائشۂ کے شریک ہیں۔''

حفرت علی دالنین سے محبت اہلسنت ہونے کی شرط ہے

پی محبت حضرت امیرشرط شنن آمد و آنکه این محبت ندار داز املسنّت و جماعت خارج گشت وخارجی نام یافت به

الله المالية المكالية '' پس جناب علی مرتضی کرم الله وجهه الکریم سے محبت رکھنا اہلسنّت و جماعت ہونے کے لیے شرط ہے اور جے جناب علی سے محبت نہیں وہ اہلسنّت سے خارج ہے اورفرقه خوارج میں داخل ہے۔" حضرت على والليز ك بعدفيض رباني كامنصب عظيم حسنين كريمين كوحاصل موا و چول دورهٔ حفزت امیر تمام شدای منصب عظیم القدرحسنین تر تبیًامفوض و مسلم گشت \_ و بعداز ایثال جمال منصب بهریکے از آئم کمه اثناعشر علی التر تنیب والفضیل قرارگرفت \_ ( کمتوب دفتر سوم سخی ۱۲۳) " جب حضرت على والثينة كا دورختم مواتو (اولياءالله كوفيض رساني كا) منصب عظیم تر تیب اور حضرات حسنین کریمین ڈاٹھٹھنا کے سپر دہوااوران کے بعدعلی التر تیب سے منصب آئمها ثناعشر بارہ اماموں کے حوالہ کیا گیا''۔ آئمها ثناءعشرفيض ومدايت كاسر چشمه ہيں دوراعصاراي بزرگواران دبم چنين بعداز ارتحال ايثال هركرافيض ومدايت میرسد تبوسط این بزرگواران بوده - ( کمتوب دفتر سوم ۱۲۳) ''اوران بارہ اماموں کے زمانوں میں اوران کے بعد کے زمانوں میں جس کسی کوجوفیض اور ہدایت ملاوہ انہیں بارہ اماموں کے وسیلہ اور واسطہ سے ہی ملتار ہا''۔ ائمہا ثناعشر کے بعد فیض رسانی کامنصب حضورغوث یاک کے سپر دہوا تا آئکہ نوبت بحضر ت شیخ عبدالقا در جیلانی رسیدہ قدس سرۂ وچوں نوبت بایں بزرگوارشد منصب مذکور باوقدس سره مفوض گشت و ما بین ائمه مذکورین وحضرت شیخ آیج کس بریں مرکز مشہو دنمیگر دو۔ ( مکتوبات دفتر سوم ۱۲۳)

رین رو مرور اور مدرور و بات مراد می میراند. دوختی که به سلسله فیض رسانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سره کیک پہنچا۔اور جب آپ کی باری آئی تو بید منصب عظیم آپ کے سپر دکر دیا گیا اور آئمہ اثنا عشر اور حضورغوث پاک کے درمیان کوئی بھی اس مرتبہ کا بزرگ محسوس نہیں ہوتا''۔ حضور کی از واج مطبع ات کے ساتھ ام المومنین کا لفظ بھی ہوتا ہے اس کی وجہ

حضور کی از واج مطبرات کے ساتھ ام المونین کا لفظ بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے کہ قرآن حکیم نے حضور عابقہ التا ہے کہ از واج کومومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ اور حضور ما بھیلی کی از واج کی فضیلت دراصل خود حضور عابقہ التا ہی فضیلت کا ایک شعبہ ہے۔ قرآن یاک میں ہے:

لَسْتُنَّ كَاحُدِ مِّنَ النِّسَآءِ۔

"اے نبی کی بی بیواتم اورعورتوں کی طرح نبیں ہو"۔

النسآء میں الف لام جنسی ہے۔ لفظ احد بھی موجود ہے جیسے گئم یکٹن لگذ کھفُوا اسکے میں الف لام جنسی ہے۔ لفظ احد بھی موجود ہے جیسے جس سے واضح ہوتا ہے کہ از واج رسول کا درجہ ومقام ہرعورت سے بالاتر ہے۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ از واج رسول کا بیٹی جملہ احکام میں مسلمانوں کی مائیں نہیں ہیں ور نہ امتیوں سے پردہ کیوں ہوتا ، ماں چونکہ بیجد معظم ومحترم ہستی ہوتی ہے اور کسی طرح غلط خیالات و جذبات ان کے بارے میں انسان کے اندر پیدائہیں ہوتے۔ اس لیے بطور تعظیم و تکریم از واج رسول کو امہات المونین فرمایا گیا۔

إِنَّا ٱخْلَلْنَا لَكَ آزُواجَكَ (القرآن الكيم)

"اےمحبوب ہم نے تمہاری از واج کوتمہارے لیے حلال کرویا۔"

اس آیت سے بیفضیلت ثابت ہوتی ہے کہ حضور مُخاتِّلِیَّا کی ہیو یوں کی از واج النبی ہونا بمنظوری رب العالمین ہے اور ظاہر ہے کہ بیمنظوری فی الواقعہ ان کے لیے فضیلت عظیمہ ہے۔

وَمَا كَانَ لَكُمُ اَنُ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لَا اَنْ تَنْكِحُوا اَزُوَاجَهُ مِنْ يَعْدِهِ اَبَدًان ''اے ایمان والو اِتمہیں بیتی نہیں ہےتم رسول کو ایذ ادواور رہیجی جائز نہیں کہ رسول کہ بعدان کی از واج مطہرات ہے نکاح کرؤ'۔

اس آیت بین ان کی حرمت دوام کا اعلان ہے پھر یہ بھی دیکھتے کہ پہلے اس آیت بین ان کی حرمت دوام کا اعلان ہے پھر یہ بھی دیکھتے کہ پہلے اس آیت بین حضور طاق آیا ۔ اس کے بعد حقوق از دائی بیان کیے۔ جس سے بہ ثابت ہوا کہ ایڈ ائے رسول کے جس قدر اقسام ہیں ان بین سب سے زیادہ سخت صورت وہ ہوگی جس میں حضور طاق آئی ہی از داج کی شان کے خلاف کوئی رقید اختیار کیا گیا ہو۔ اور بیاس لیے کہ اس آیت میں ایڈ ائے رسول مُن اللہ کے تحت میں خصوصیت سے ای جزئی کا ذکر فر مایا گیا ہے۔

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤمِنِيْنِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ.

'' مومنین نے نبی ان کی جانوں نے بڑھ کرنز دیک ہے اور نبی کی از واج مومنوں کی مائیں ہیں''۔

اس آیت میں دونوں جگہ هم کی ضمیر مونین کی طرف لوٹ رہی ہے جس سے واضح ہوااز واج النبی کالقب امہات المونین ہے نہ کہ امہات الامت اور لفظ مونین کے استعال کاراز بیہ ہے کہ مومن وہ ہے جوحضورا کرم گالٹین کی جانشیر یں سے محبوب رکھتا ہو''۔

مومن وہ ہے جواز واج النبی کواپنی ماں جانتا ہے۔وہ نہیں جس سے جسم عضری کاظہور ہوا۔ بلکہ وہ ماں جس کی فرزندی کاشرف اس کوملتا ہے۔جس کو (ولا) محبت بنی اورا بمان میں کمال حاصل ہوتا ہے۔

يزيدپليد

فاسق، فاجر گراہ تھا۔اس نے ناحق سیّدنا امام حسین کوشہید کرایا۔حضرت امام حسین حق پر تنے اور یزید باطل پر۔حضرت امام حسین کو باغی اور یزید کوحق پر سجھنے والے اہلسنت نہیں، بلکہ گراہ خارجی ہیں۔ یزید اہانت اہل بیت کامر تکب ہوا۔ اس بد بخت نے مدینہ پر فشکر کشی کی حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کا ذمہ دار بھی بیہ ہے۔ حضرت امام احمد خبل میں لیے اللہ یزید پر لعنت کو جائز فرماتے ہیں۔ یزیدنے حضرت امام حسین علیاتھ کوشہید کراکر ایڈ این پہنچائی ہے۔ اور بیات جہنم تک پہنچائے کے لیے کانی ہے۔ قرآن مجیدنے فرمایا:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَوُّذُوْنَ اللَّهُ وَرَسُوْلَه ' ـ

"وه لوگ جواللداوراس كرسول كوايذ الهبنچاتے بين "-

وہ یقنینا دنیا وآخرت میں لعنت کے ستحق اور اللہ نے ان کے لیے در دناک عذاب مقرر کیا ہے۔

جولوگ ہے کہتے ہیں کہ یزید مسلمانوں کی اکثریت سے امیر مقرر ہوا، اور امام حسین علائی پراس کی اطاعت ضروری تھی یا ہزید نے تل کا تھم نہیں دیا۔ بیرائے مردود وباطل ہے، یزید کا اہل بیت کی تو ہیں کرنا اور امام حسین کو شہید کرانا تو اتر سے ثابت ہے۔ یزید امام برحق کسے ہوسکتا ہے جب کہ اس وقت کے صحابہ اور ان کی اولا دجو بھی موجود تھی یزید کی اطاعت سے بیزاری کا اعلان کر چکے تھے۔ مدینہ سے چندلوگ شام میں بالجبر پہنچائے گئے۔ گریزید کی برحملی دیکھ کرواپس مدینہ آگئے اور عارضی بیعت کوتو ٹر میں بالجبر پہنچائے گئے۔ گریزید کی برحملی دیکھ کرواپس مدینہ آگئے اور عارضی بیعت کوتو ٹر کے برطا بیکہا کہ یزید دیمن خداشر ابی زانی تارک صلوق فاسق ہے۔ حتی کہ محارم سے زنا سے بھی بازنہیں آیا۔ ( بحیل الایمان شخ عبد الحق محدث دہلوی)

### حضرت اميرمعاويه وكالليئة

آپ صحابی رسول، کا تب وحی ہیں۔البتہ حضرت علی والٹوئؤ (جو کہ امام برحق تھے) کے مقابلہ میں ان سے غلطی ہوئی۔حضرت علی حق پر تھے،لیکن صحابی ہونے کی وجہ سے ان کی شان میں گتا خی کرنا جا تزنبیں۔احادیث میں ان کے فضائل بھی آئے



ہیں۔ صحابہ کرام کی آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں۔ ایک مسلمانپر ان پر تنقید وتبحرہ کرنا بہت ہی غیر مناسب ہے ان کے جھگڑوں میں ہمیں تھم ومنصف بننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یوں بھی ان کی شان میں قرآن وحدیث میں جوفضائل ومنا قب بیان ہوئے ہیں ، اس کا نقاضہ بھی یہ ہی ہے کہ صحابہ کرام کے معاملہ میں زبان کو بدگوئی وطعن سے بہر حال روکا جائے بہتی اہلسنت و جماعت کا مسلک ہے۔



### المان المان

# ہرآ ن نئی شان ہے انداز بیان کی تذکرہ: اصحابِ بدر۔ بیعت رضوان ۔غزوہ اُحد۔غزوہ خیبر

اصحاب بدر

صحابہ کرام کاوہ مقدس گروہ ہے جو سے بہتام بدر جہادیش شریک ہوا۔اور فروہ بدر کوتمام غزوات پرمتعددوجوہ نے فضیلت وبرتری حاصل ہے، یہ گفرواسلام کی پہلی لڑائی ہے جورمضان کے مبارک مہینہ میں وقوع پذیر یہوئی۔قرآن مجید میں اللہ تعالی میں خاص طور پر اس غزوہ کی تفصیل و تو ضح بیان ہوئی ہے۔قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ تقریح فرمائی بدر کی لڑائی میں حصہ لینے والے صحابہ کا جہاد خالص اللہ تعالی کے لیے تھا۔مسلمانوں کی نصرت و جمایت کے لیے حضرت جرائیل امین کی کمان میں فرشتوں کی فوجیس آسان سے اتری تھیں۔قرآن نے اس معرکہ کو یوم الفرقان سے بھی موسوم کیا۔اس غزوہ کے موقع پر حضور پر سخت خضوع کی حالت طاری تھی۔متواتر دعا کیں موسوم کیا۔اس غزوہ کے موقع پر حضور پر سخت خضوع کی حالت طاری تھی۔متواتر دعا کیں فرماتے تھے اور اسی عالم میں چا در کند سے سے گر پڑتی تھی۔ بھی سجدہ میں عرض کرتے تھے۔الٰہی یہ چندنفوس آج مٹ گئے ،تو پھر قیا مت تک تو نہ یوجا جائے گا۔

اس معرکہ میں اکا ہرین صحابہ، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم ،عثمان غنی ،علی مرتضلی ، حضرت حمز ہ ،سیّدالشہد اء ومقداد تھے۔ جنہوں نے عرض کیا تھا کہ ہم مویٰ کی قوم کی طرح بیند کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خداجا کرلڑے، ہم آپ کے دائیں بائیں لڑیں گے۔اس تقریر سے حضور مُناتیکے کا چہرہ اقدس چک اٹھا اور انصار میں حضرت سعد بن عبادة تفی، جنہوں نے کہا حضور بخدا آپ فر مائیں، تو ہم سمندر میں کو در ہیں۔ ایک بلند ٹیلہ پر حضور طالعین کے لئے ایک عرایش چھپر بنایا گیا تھا تا کہ حضور طالعین اس کے سابیہ میں دونوں لشکروں کو ملاحظہ فر ماشکیں۔ حضرت ابو بکر صدیق واللین یہاں حضور طالعین کی مفاور کرم حفاظت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ حضرت جریل ایمن کے سوال پر حضور اکرم ماللین کے فرائی ایک بدر کوسب مسلمانوں سے فضل سجھتا ہوں۔ (بخاری)

نیز فرمایا کداللہ تعالی نے اہل بدر کود یک اور فرمایا:

تم جوجا ہوکرو۔

إغْمَلُوْا مَا شِنْتُمْ فَقَدُ غَفَرْتُ لَكُمْ (ابوداود)

بیمعرکہ جانبازی کاسب سے بڑا جیرت انگیز منظرتھا۔حضرت ابوبکر والٹیؤ کے مقابلہ میں ان کے بیٹے عبدالرحمٰن تلوار کھینچ کر فکلے۔حضرت عمر والٹیؤ کی تلوار اپنے ماموں کے خون سے رنگین تھی۔عتب مقابلہ کے لیے آیا، توان کے بیٹے حضرت حذیقہ والٹیؤ آگے ہؤسے۔ولید حضرت علی والٹیؤ سے مقابل ہوا تھا۔

#### वे ६० भारत

مدیند منورہ ہے • ۸میل کے فاصلہ پرایک گاؤں ہے جس کا نام بدر ہے۔ ۱۲ رمضان المبارک ۴ جری حضور کا گینے تین سوتیرہ جانثاروں کے ہمراہ شہر مدینہ سے روانہ ہوئے ۔ کا رمضان المبارک کو بدر کے قریب پنچے ۔ مسلمانوں نے جس جگہ پڑاؤ کیا وہاں ریت بہت تھی۔ پاؤں ھنس جاتے ۔ کفار کالشکر صاف زمین پر تھہرا تھا۔ گراللہ تعالی نے فضل فر مایاز ورکی بارش ہوئی ریت دب گئی۔ مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے یانی کے حوض بنالیے ۔ قرآن مجید میں فر مایا:

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ

"الله تعالى نے آسان سے پانی برسایا کہ تم کو پاک کرئے '۔
ادھر لشکر کفار میں کیچر تھی۔ کہ سے قریش بڑے ساز وسامان کے ساتھ نکلے سے ہزار آدمی کی جعیت اور یک صدسواروں کارسالہ تھا۔ ہرروز دس اونٹ ذن کرتے سے اب دو صفیس آ منے سامنے تھیں حق وباطل ، نوروظلمت ، کفرواسلام ۔
تقایل فی سینیل الله و اُنحوای تحافِرة "۔ (آل عمران)

د'ایک خداکی راہ میں لڑر ہاتھا اور دوسرا کا فرتھا''۔

د'ایک خداکی راہ میں لڑر ہاتھا اور دوسرا کا فرتھا''۔

حضور نے گئر اسلام کی صف بندی ملاحظ فرمائی۔ ایک انصاری آگے بڑھے ہوئے تھے۔حضور نے تیلی چیڑی ان کے لگا کرفر مایا برابر ہوجا ؤ۔ انصاری نے کہا جھے تکلیف ہوئی ہے۔حضور ٹاٹٹی کے کہا دانسان کے لگا کرفر مایا برابر ہوجا وَ۔ انصاری نے کہا گئے۔ تکلیف ہوئی ہے۔حضور ٹاٹٹی کے کہا کر تدا تھا کیں۔حضور گا۔حضور کی ایک مقال کیں۔حضور ساٹٹی کے کہا کر تدا تھا کیں۔حضور ساٹٹی کے کہا کر تدا تھا کیں۔حضور ساٹٹی کے کہا کہ تھایا تو اس نے بڑھ کر مہر نبوت کو چوم لیا۔عرض کی اس معروضہ کا مقصد سیتھا کہا س بہانہ میں شرف حاصل ہوجائے۔

جنگ ہے ایک روز پیشتر حضور طالٹیا کے میدان جنگ ملاحظہ فرماتے ہوئے فرمایا: اس جگہ ابوجہل، یہاں شیبہ اور یہاں عتبہ کی لاش خاک وخون میں تڑپتی ہوئی ملے گی، چنا نچے جیساحضور طالٹی کے فرمایاسرِ مُوفرق نہ ہوا۔ (بخاری)

حضرت عبدالرحمان بن عوف والفيئو كہتے ہيں۔عفراء كے دونو عمراؤ كے معوذ و معاذ نے ميرے كان ميں كہا كہ ابوجہل جو ہمارے نبى كوگالياں ديتا ہے۔ جب سامنے آئے تو ہميں بتانا ميرے اشارہ كی دير تھى كہ وہ شہباز كی طرح ابوجہل پر جھپٹے۔ دونوں نے اپنی تكواریں اس كے پہیٹ ميں جھونگ دیں۔

جب بید دونوں لشکر مصروف جنگ تھے تو حضور کا ایک کنگریوں کی ایک مٹھی محرکر کفار کی جانب کچینک دیں،اسکااثر بیہ ہوا کہ کفار دل چھوڑ کر بھا گے اور مسلمانوں

نے تعاقب کر کے سر اہخاص کوقید کرلیا۔ قرآن مجید میں فرمایا: و مّا رَمَیْت اِڈ رَمَیْت وَلٰکِنَّ اللّٰهَ رَمٰی۔ ''اے رسول وہ کنگریاں تم نے نہیں اللہ نے چھینی تھیں''۔ اس معرکہ میں کا فروں کے سر آ دمی مارے گئے جن میں شیبہ، عتبہ، ابوجہل، امیہ بن خلف، ابوالیختر کی زمعہ، عاص بن ہشام رؤساء قریش بھی شامل تھے اور مسلمانوں کے صرف چودہ افراد ۲ مہاجر باقی انصار شہید ہوئے۔ حضرت بمر دانا فیڈ کے غلام حضرت مجمح دانا فیڈ کے سب سے پہلے شہید تھے۔

بيعت رضوان كالمخضروا قعه

بدایک عظیم الشان واقعہ ہے۔سورہ فٹخ میں اس واقعہ کا اوراس ورخت کا ذکر ہے۔جس کے بنچ حضور مالان کم نے سحابہ سے بیعت لی تھی۔ مکم معظمہ سے ایک منزل کے فاصلہ برایک کنواں ہے جسے حدید ہے ہیں۔ یہاں تقریبًا ۱۲ ہزارمہاجرین و انصار روش ستاروں کی طرح ماہتاب نبوت کے گر دجمع تنے۔ چیثم فلک نے اس سے بہتر امت نہ بھی دیکھی تھی نہ آئندہ دیکھ سکے گی۔حضور کا ٹیٹے کے چاروں یارابو بکروعمر عثمان وعلى بھى دربار نبوت ميں حاضر تھے۔حضور طُاللَّيْنِ اُجا ہے تھے كدكوئى مكد كے حاكم ابوسفیان سے اجازت لے آئے کہ سلمان برامن طریقہ سے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے اس کام کے لیے جناب عثمان غنی ڈاٹٹیؤ کاستارہ حرکا۔وہ مکہ پہنچے۔ابوسفیان سے گفتگو کی اس نے مسلمانوں اور حضور کا ایکا کو مکہ میں واخلہ کی اجازت ویے سے ا تکار کر دیا، مگر حضرت عثمان دلانتی ہے کہاتم جا ہوتو طواف کرلو کون سامسلمان ہے جو کعبہ کو دیکھ کرطواف کے جذبہ سے بے چین نہ ہوجائے۔ مگر یہاں عبادت البی اور جذبه عشق نبوی میں کش مکش شروع ہوئی۔ ذوق عبادت کہتا ہے برسوں کے بعد طواف كاموقع آيا بخداجاني بجرط يانه مط كرلوطواف كعبه ليكن عشق باربار كعبه حقيقت

اور قبلہ مقصود کی یا د دلاتا ہے جس کا ہر قدم قبلہ گاہ دوعالم ہے۔ اس کش کمش میں زیادہ دیر نہ ہوئی ادھر طواف کی فرمائش ہوئی۔ ادھر زبان عثمان سے ایک ایسا نورانی جملہ لکلا جوشع رسالت کے پروانوں کے لیے ایک معیار ہے آپ نے فرمایا میرا کعبہ حقیقت تو صدیبییں جلوہ فرما ہے ان کے بغیر میں کیسے طواف کرسکتا ہوں شک نہیں کہ ج کے مناسک بجائے خود عشق دیوا تھی کا سب سے بڑا درس ہے، لیکن امیر المونین عثمان غنی مناسک بجائے خود عشق انگیز جملہ عشق و محبت کی پوری کا کنات اور مناسک ج پر اماری ہے۔

نہ ہو جب تو ہی اے ساقی بھلا پھر کیا کرے کوئی ہوا کو، ابر کو، گل کو، چن کو، صحن بستان کو

ادھر حدید بیدیش آئیہوئے صحابہ نے عرض کیایارسول اللہ عثمان تو مکہ پہنچ گئے، سرے سے طواف کعبہ میں معروف ہوں گے۔حضور کا ٹیٹی نے فرمایا مجھے امیر نہیں کہ عثمان میرے بغیر طواف کرلیں۔ زبان نبوت کے بیر مقدس جملے ذات عثمان پر رسول اگرم کا ٹیٹی کے اعتماد واخلاص کی روش دلیل ہیں۔

ای موقع پرایک مجمزه کاظهور ہوا۔ کنوال خشک ہوگیا۔ بحضور نبوت عرض کی گئی، تو حضور نے اپنی پانی سے بھری ہوئی چھاگل بیں اپنا دست مبارک رکھ دیا۔ حضور کا اللہ نظم کی مقدس الگلیوں سے چشمہ کے مانٹدیانی اللئے لگا۔ ( بخاری )

ائی موقع پردنیا نے حضور اللہ کے اس کی جیرت انگیز عقیدت کا جومنظر دیکھا اس کی مثال نہی ملتی ،عروہ جو قریش مکہ کی طرف سے معلومات کے لیے حدیدیہ آئے سے قریش سے جاکر کہا میں نے قیصر و کسر کی و نجاشی کے دربار دیکھے ہیں۔ مگر جو عقیدت و وارفکی ان مصاحبوں میں ہے کہیں نہیں دیکھی ۔ان کا نبی جب بات کرتا ہے لوسنا ٹا چھاجا تا ہے۔ کوئی انہیں نظر کھر کرنہیں دیکھی سکتا وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے غسالہ المراد ا

ز مین پرگرنے نہیں دیتے۔ان کا بلغم یا تھوک گرتا ہے، تو عقیدت کش ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔چہرہ اور سرمیں ملتے ہیں۔

صدیدیی غلط فر پسیل گئی که حضرت عثمان والطون کوشهید کردیا گیا ہے۔ حضور منافی کا بدلہ لینے منافی کا بدلہ لینے کے لیے کٹ مرنے پر بیعت کرو کیا کی دور بیس کسی انسان کا خون اتنا قیمی تصور کیا گیا ہے کہ جس کا بدلہ لینے کے لیے سیّد الکوئین نے ڈیڈھ ہزار مہا جرین وافسار کوداؤ پر لگا دیا ہو؟ یہ بیعت ہوئی اور رب العزت جل مجدہ نے قرآن کے سینہ بیس اس بیعت کو محفوظ کردیا۔ بیعت کرنے والوں کا دلی اخلاص اللہ کوالیا پسند آیا کہ اعلان فرما دیا:

کو محفوظ کردیا۔ بیعت کرنے والوں کا دلی اخلاص اللہ کوالیا پسند آیا کہ اعلان فرما دیا:

لَقَدُ دُرَضِی اللّٰہ عَنِ الْمُوْمِنِیْنَ اِذُیسایِعُون لَکَ مَنْحَتَ الشَّدِ جَرَةً بِ

ڈیڑھ ہزارمہاجرین وانصار کوحضور کا اٹیڈ نے بتایا کہ خون عثمان کتنا قیمتی ہے۔ خون عثمان اتنا ارزاں نہیں کہ وہ بہت تو مسلمان خاموش رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی خون عثمان کا بدلہ لینے پر بیعت کرنے والوں کو وہ عزت فر مائی کہ انہیں اپنے رضوان کی پختہ سند عطافر مادی اور عملی طور پر اس بات کا اظہار فر ما یا کہ جس کے خون کورسول نے فیمتی قر اردیا ہے۔خدا کے نزد یک بھی وہ بہت قیمتی خون ہے۔

جب تمام الل ایمان بیعت ہو چکے ، تو حضور کا ٹیڈیٹرنے فر مایا بید میرا ہاتھ ہے۔

بیعثان کا ہاتھ ہے۔ میں عثمان کی بیعت لیتا ہوں۔ بیعت مرے ہوئے کی نہیں لی جاتی

زندوں کی لی جاتی ہے۔ حضور کا ٹیڈیٹر نے آئیں بیعت کر کے بیا شارہ کردیا کہ عثمان زندہ

ہیں۔ گویا بیعت تو محض حضرت عثمان کی اسلام میں عظمت کے اظہار کے لیے لی گئی

ہے۔ ورنہ عثمان تو زندہ ہیں۔ پیغمبر کی نگا ہیں زمان و مکا ان کو چرکر آگے تکل جاتی ہیں۔

المان كاب كاب والمان المان الم

اورغيب كابلا تكلف مشامره كرليتي بين-

6.60 EN 7 00 6

خیبرعبرانی لفظ ہے جس کے معنی قلعہ کے ہیں۔ یہ مقام مدینہ منورہ سے آٹھ منزل پر ہے۔ متعدد قلعے بآسانی فتح ہو گئے۔لیکن قلعہ قبوص جومر حب کا تخت گاہ تھا۔
متعدد صحابہ کی کوشش کے باوجود فتح نہ ہوسکا۔ایک دن شام کوحضور طاقی کے فر ما یا کل ہم فوج کا نشان اس شخص کو دیں گے جس کے ہاتھ پراللہ تعالی فتح دے گا اور جوخد ااور معدا اور معدا اور حوخد ااور معدا کے رسول کو جا ہتا ہے۔صحابہ نے تمام رات بیقراری میں کا ٹی کہ در یکھئے بیتان فخر مس کے مرتبی حلی اس کے سرتبی ہے گئے ان کی آتھوں میں مس کے سرتبی ہے گئے ان کی آتھوں میں اس کے سرتبی ہو کی دفعیتہ حضرت علی دلی تھی اور دعا بھی فر مائی۔آتکھیں اچھی آسٹوب تھا۔حضور طاقی آتکھیں اچھی ہوگئی ۔جھنڈ اعطا ہوا۔مرحب میدان میں بڑے محمطراق سے آیا مگر حضرت علی دلی تھی ۔فرین ڈور سے توار مار یک مرکز کو گئی دائتوں تک اثری گئی۔

### المراد ال

نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔عرض کی البی علی تیرے بنی کی خدمت میں ہے اس کے لیے سورج کولوٹا دے۔

ارض و ساء ہیں زیرتگیں کیما آفاب مرضی جوان کی دیکھی تو لوٹ آیا آفاب خیبر کی چوٹیوں پر دوہارہ وحوپ نظر آئی اور جناب علی ڈلٹائڈ نے فریضہ الہی وقت پراداکرنے کے لیےا پٹاسر جھکا دیا۔ (شای) طابت ہوا کہ حملہ فرائض فروع ہیں۔

ٹابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

غزوه احد شوال سسج

مدیند منورہ سے شال کی جانب قریبًا ڈیڑھ دومیل پرایک پہاڑ ہے جس کا نام احد ہے۔ یہ پہاڑ بہت ہی عظمت کا مالک ہے۔ حضور طاقی جب اس کے قریب سے گزرتے تو فرماتے:''یہ پہاڑ مجھ سے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔''( بغاری)

اس الرائی میں حضور گاٹی کے ہمراہ سات سوسحابہ سے حضور کاٹی کے احد کو پشت پررکھ کرصف بندی کی۔مصعب کوظم دیا۔ زبیر بن العوام رسالے کے افسر مقرر ہوئے۔ دخرہ تھے۔حضر تا ہمزہ و ڈاٹیٹو کو غیر زرہ پوش فوج کی کمان دی۔احد کی پشت سے جملہ کا خطرہ تھا۔حضور گاٹیٹو کے بچاس تیرا ندازوں کا دستہ وہاں متعین کر کے بیخصوصی ہدایت دی کہ خواہ لزائی ختم ہوجائے تم اپنی جگہ سے نہ ہمنا۔ یہ جنگ بھی کفار قریش نے بدر کا بدلہ لینے کے لیے چھیڑی تھی۔جس لڑائی میں مستورات بھی برسر پیکار ہوں،عرب بدلہ یانوں پر کھیل جاتے تھے اس لیے قریش اس جنگ میں عورتوں کو بھی محاذ پر لے آئے جانوں پر کھیل جاتے تھے اس لیے قریش اس جنگ میں عورتوں کو بھی محاذ پر لے آئے جے ابتداء میں مسلمانوں کا بلہ بھاری تھا،حضر سے جن و ڈاٹیٹو ،حضر سے بلی ڈاٹیٹو ا بود جانہ کے بیاہ مملوں سے کفار قریش کے باوں اکھڑ گئے تھے۔ بہادر تاز نین عورتیں جو

ر ہزیداشعار سے دلوں کو ابھار رہی تھیں بدحوای سے پیچھے ہٹ گئیں۔ گر جب کا فر بھاگتے ہوئے نظر آئے تو بعض صحابہ مال غنیمت کے حصول کے لیے حضور سکا اللّٰیٰ کا کی مقرر کر دہ جگہ سے ہٹ گئے۔

تیراندازوں کا بٹنا تھا کہ خالد نے موقع دیکھ کرعقب سے جملہ کردیا۔ مصعب بی عمیر جوحضور کا ٹینا تھا کہ خالد نے موقع دیکھ کردار تھے۔ شہید ہوگئے۔ وحثی غلام نے حضرت جمزہ دالاتئے کو شہید کردیا۔ جوش انتقام میں خاتو نان قریش نے مسلمان شہیدوں کے ناک کان کاٹ لیے۔ امیر معاویہ کی ماں ہندہ نے اپنے گلے میں ان کا ارڈ الا۔ پھر حضرت جمزہ دالاتئی کی لاش کا پیٹ چاک کرے کیجے ڈکال کر چہا گئی۔ عبداللہ لیے نے حضور کا ٹینے کی کہ جو اقدی پر تکوار ماری۔ مغفر کی دوکڑیاں چہرہ اقدی میں چھے کر رہ گئیں۔ یہ دیکھ کر جا ب ناروں نے حضور کا ٹینے کہ کو ایک کرے کیا کہ ابود جانہ کی کر حضور کا ٹینے کی کی سیر بن گئے۔

جناب طلحہ تکواروں کے واراپنے ہاتھ پررو کئے، لگے۔ ابوطلحہ نے اس قدر تیر چلائے کہ تین کما نیں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئیں۔ حضرت سعد بن وقاص ڈاٹلٹٹ بھی تیر اندازی کر رہے تھے۔ پھر حضور طالٹٹٹٹ ٹابت قدم صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابوسفیان نے وہاں حملہ کرناچا ہا، کیکن حضرت عمر دلاٹٹٹٹ اور چند صحابہ نے پھر پرسائے ، وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ (بخاری، تاریخ طبری صفحہ ۴)

ابوسفیان نے پہاڑی پر چڑھ کر پکارا بہاں ابو بکر وعمر اور حضور طالی کی مضور مسلطی الیا ہے۔ اس پر مسلطی کی جواب شددے، ابوسفیان نے پکارا سب مارے گئے۔ اس پر حضرت عمر دلالی نے ندر ہا گیا بول اٹھے اور خمن خدا ہم سب زندہ ہیں۔ اس لڑائی ہیں ما کامی کی وجہ صرف بیتی کہ بعض صحابہ سے خلطی ہوئی۔ حضور مگالی کی وجہ صرف بیتی کہ بعض صحابہ سے خلطی ہوئی۔ حضور مگالی کی میں مرخ اختیار کرے تم اس مقررہ جگہ سے نہ بنا، مگر جب کافر بھا گئے

### المرافع المرافع

گے اور مسلمانوں کا پلہ بھاری نظر آنے لگا۔ تو بعض صحابہ نے بیر خیال کیاا ب مقررہ جگہ کوچھوڑ کر مال غنیمت حاصل کرنے میں کیا مضا کقہ ہے۔ قرآن نے ان کی ای غلطی کی نشاندہ بی منٹ نیٹریڈ الڈ دُنیکا کے الفاظ سے کی ہے لین جو بات ہر مسلمان کو یا در کھنے کی ہے، وہ یہ ہے بعض صحابہ سے غزوہ احد میں جو غلطی و کوتا ہی ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور براس کوتا ہی کی معافی کا اعلان فر مادیا:

وَلَقَدُ عَفَاعَنُكُمُ وَاللَّهُ ذُوفَطُ لِعَلَى الْمُوْمِنِينَ - (آلعران) "الله تعالى في تمهاري اس لغزش كومعاف فرما ديا-"

للذا اعلانِ معافی کے بعد صحابہ کرام پراس معاملہ میں تقید واعتراض کا کوئی
جواز ہاتی تہ رہا۔اللہ تعالی کے معاف فرما دینے کے بعد بھی صحابہ کرام پر طعن کرنا۔
قرآن مجیر کی تکذیب کے مترادف ہے۔اس لڑائی میں مسلمانوں کے سترافرادشہید
ہوئے۔ پھر جب دونوں فوجیس میدان سے الگ ہوئیں تو اس خیال سے کہ ابوسفیان
مسلمانوں کو مغلوب مجھ کردوبارہ حملہ نہ ہو حضور طالی تی فوراً ستر صحابہ کرام کے ایک
دستہ کوان کے لیے تعاقب کے روانہ فرمایا جن میں حضرت ابو بکر دلی فی قرآن مجید کی سورہ
طالی بھی شامل تھے، لیکن ابوسفیان کو دوبارہ حملہ کی جرائت نہ ہوئی، قرآن مجید کی سورہ
آل عمران میں غروہ احد کا مفصل ذکر ہے۔



### المان محاب، وتعطيف المنظمة الم

# صحابه کرام دخی کنیخ قر آن کی روشنی میں

حضور سید الرسلین خاتم النه بین علیه المالی کے صحابہ کرام کے فضائل ومنا قب اور ان کے کامل الا بیان مخلص مسلمان ہونے کے متعلق ،قر آئی آیات دوشم کی ہیں۔اقال وہ جو کسی خاص صحابی کے حق میں نازل ہو کیں جیسے خلافت صدیق اکبر دلیا ہے کہ متعلق چار آیات اور آپ کے فضائل میں بارہ آیات۔امیر الموشین امام فاروق اعظم دلیا ہے کہ فضائل میں چار آیات۔حضرات الملابیت نبوت حسین کر بمین اور حضرت علی دی اللہ کا کہ فضائل میں سورہ دھرکی ۱ آیات۔حضور کی ازواج مطہرات کی شمان میں سورہ کے فضائل میں سورہ دھرکی ۱ آیات۔حضور کی ازواج مطہرات کی شمان میں سورہ الرئاب کی سات آیات اورام الموشین حضرت عائشہ صدیقہ ذبی ہے کہ شمان میں سورہ اور کی سات آیات اورام الموشین حضرت عائشہ صدیقہ ذبی ہیں وارد ہو کیں۔ چند آیات ورکی ۱ آیات دوم وہ آیات جو مجموعی طور پرشان صحابہ ہیں وارد ہو کیں۔ چند آیات قرائنہ ہیں گار آئید پیش کی جاتی ہیں جن سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کامل الا ممان اور مخلص ہونا واضح طور پر ثابت ہوتا ہے۔

#### مهاجرين وانصار

صحابہ کرام علیہم الرحمة والرضوان کے دوبڑے گروہ مہاجرین وانصار پر مشمل الرحمة والرضوان کے دوبڑے گروہ مہاجرین وانصار پر مشمل الی سیدوہ نفوس قدسیہ ہیں۔ جنہوں نے اسلام کی سرسبزی وشادانی اور دین حق کی اشاعت و حمایت کے لیے ہجرت کی تکلیفیس اٹھا کیں۔ اعزاء واقرباء کوچھوڑ ااور جان و اشاعت و حمایت کے قبلے میں محابہ کرام انصار و مہاجرین کی عظمت کے قبلے پڑھے ہیں۔ ان کومؤمن اور مخلص مسلمان کہا ہے۔ اور قطعی جنتی قرار دیا ہے۔

#### اجرت حبشه

سب سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف دے ہجری میں ہوئی تھی۔ جب قریش کظلم وستم کی انتہا ہوگئ تو اس وقت رحمت عالم سائٹیٹی نے اپنے جاں خاروں کو ہدایت فرمائی کہ جبشہ کی طرف ہجرت کرجا ئیں، چنا نچر حضور شائٹیٹی اوران کی زوجہ محرمہ مرو اور چارعور توں نے ہجرت کی۔ جن میں سیّد نا عثمان دائٹیٹی اوران کی زوجہ محرمہ حضرت رقیہ ڈائٹیٹی بھی تھیں ۔ جبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کی تعداد آخر میں ۱۸ سے کئی سیّد ناصد بق آخر میں کا طرف تک پہنچ گئ تھی ۔ سیّد ناصد بق آکبر ڈائٹیٹ نے بھی کفار کے ظلم سے تھگ آ کرجش کی طرف ہجرت کا قصد فر مایا تھا۔ ابھی آپ برک الغمار جو مدینہ سے بمن کی طرف پانچ ون کی راہ ہے۔ وہاں تک پہنچ سے کہ قبیلہ قارو کے رئیس ابن الد غنہ نے آپ کو بڑے اصرار سے روک لیا۔

#### اجرت مدينه

جب دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلواروں کی جھنکاریں سنائی دے
رہی تھیں، تو محافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالا مان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا تھم دیا،
اکثر صحابہ مدینہ ہجرت کر گئے ۔ جن میں حضرت فاروق اعظم ڈاٹٹٹؤ بھی تتھے ۔ مکہ میں
صرف حضورا کرم ٹاٹٹٹؤ ہصدیق اکبر ڈاٹٹٹؤ اور علی مرتضائی ڈاٹٹٹؤ باقی تتھے ۔ حضور ٹاٹٹٹٹؤ اپنی فات کے متعلق تھم البی کے منتظر تھے ۔ کہ تھم ہجرت آگیا ۔ حضور ٹاٹٹٹٹو نے علی مرتضی ڈاٹٹٹؤ کوائٹٹو کوائٹٹو کوائٹٹو کوائٹٹو کی مرتف دہوں ہے کواٹٹوں کی استیں ان کے سر دکر دینا اور خود سیّد ناصدیق اکبر ڈاٹٹٹؤ کوساتھ لے کرروانہ ہوئے ۔ فارٹور میں تیام فرمایا اور وہاں سے مدینہ تشریف لے گئے ۔
فارٹور میں تیام فرمایا اور وہاں سے مدینہ تشریف لے گئے ۔

#### انصارمدينه

انصار مہ بند کے باشندے تھے۔ بدونو دکی شکل میں حضور طافیۃ کم کے خدمت میں ماضر ہوتے رہتے تھے۔ انہوں نے حضور طافیۃ کم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اسلام کے اللہ بن کر مدینہ میں اسلام کی اشاعت میں سرگرم حصہ لیا تھا۔ پھر جب مسلمان مکہ ہے جبرت کرے مدینہ پنچے تو انصار نے مہاجرین کی امداد واعانت کی .....حضور سیّد مالم مظافیۃ کم نے انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی بھائی کا رشتہ قائم فرمایا۔ حضرت ماروق اعظم طافیۃ کارشتہ عتبان مدیق اکبر دلائیء کارشتہ عتبان میں مالک انصاری سے اور حضرت عثمان ذوالنورین دلائیء کارشتہ اخوت، حضرت اوس مالک انصاری کے ساتھ قائم فرمایا۔ حضور کا ٹائی کارشتہ خون کے ان طابت انصاری کے ساتھ قائم فرمایا۔ حضور کا ٹائی کے قائم کردہ بیر دشتے خون کے دھتوں سے بھی زیادہ مورث ثابت ہوئے۔

### انصارومهاجرين مومن كامل تق

قرآن مجيد مين الله تعالى فرمايا:

وَالَّذِيْنَ امْنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ
 اوَوُاوَّنَصَرُوا الولِيْكَ هُمُ الْمُوْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزُقَ كَرِيْمٌ -

(الانفال)

''جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ججرت و جہاد کیے اور جنہوں نے آئبیں جگہ دی اور انکی مدد کی ، بیسب سپچمومن ہیں۔ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے''۔

> مہاجرین کرا مقطعی جنتی ہیں ارشاد ہاری تعالیٰ ہے۔

مان عاب روس المان الم

والسيقُونَ الْاوَلُونَ مِنَ الْمَهَاجِرِيْنَ وَالْانْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَبَعُوهُمُ
 بإخسان رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاَعَدَّلَهُمْ جَنْتٍ تَجْرِى مِنْ تَّحْتِهَا الْاَنْهارُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا آبَداً ذالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ۔

"اورسب سے پہلے ہجرت کرنے والے (مہاجر) اور مدو کرنے والے (انسار) اور جوان کے پیروہوئے نیکی کے ساتھ واللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوگئے اور اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھے وہ باغ جن کے یٹی نہریں بہتی ہیں۔ ہیشہ ہیشہ ان میں رہیں گے یہ بردی کا میا بی ہے'۔

آیت نمبرا میں قرآن نے تمام صحابہ کرام ومہاجرین وانصار کومومن کامل ہونے کی ڈگری دی ہے۔ اوران کے مقبول بارگاہ اللی ہونے کا اعلان فرمایا ہے جس سے مہاجرین وانصار کا قطعی طور پرمومن اور جنتی ہونا ثابت ہوتا ہے، جن کواللہ تعالی مومن فرمائے ان کے کافریا منافق ہونے کا تو کوئی مسلمان وہم بھی نہیں کرسکتا۔

آیت فبرایس ویل کامورکابیان ہے:

ا) مہاجرین وانصاراوران کے تبعین سے اللہ تعالی راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے وہ ان لوگوں سے بھی راضی نہیں ہوسکتا جن کا انجام براہونے والا ہو۔اور پھرخدا کوان سے تاراض ہونا پڑے۔

الله کی رضا مندی کواجرِ آخرت لازم ہے۔ای لیے فرمایا ہم نے ان کے لیے جنت تیارر کھی ہے۔ یہ ہم نے ان کے لیے جنت تیار رکھی ہے۔ یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جس سے بیہ بھی ثابت ہوا کہ مہاجرین وافسار کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور یہ قطعی طور پر مؤمن اور جنتی ہیں۔

### مهاجرين وانصار كاخاتمه ايمان يرموا

لَلْفُقُواءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ الْخُوجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَامْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَصَلًا مِّنْ دِيَارِهِمْ وَامْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَصَلًا مِّنْ وَيَارِهِمُ وَامُولِهِمْ يَبْتَغُونَ فَصَلًا مِّنْ وَيَسُولُهُ وَاوُلِئِكَ هُمُ

الصَّادِقُونَ ـ (حربه)

'' بیر مال فے جمرت کرنے والوں میں سے ان ضرورت مندوں کا بھی حق ہے جواپئے گھروں سے بھی نکالے گئے اوراپئے مالوں سے بھی الگ کیے گئے تا ہم اللہ تعالی کے فضل اور اس کی خوشی کے خواست گار ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کو کھڑے ہوجاتے ہیں وہی توسیح ہیں''۔ (ترجہ مقبول)

واضح رہے کہ ذکورہ ترجمہ مشہور شیعہ عالم اور مفسر مولوی مقبول احمد کا ہے صرف ترجمہ سے امور ذیل ثابت ہورہے ہیں۔

ا) مہاجرین کے انٹمال وائیمان خلوص پڑئی تھے۔ انہوں نے جو ہجرت کی اور اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے مال ومتاع عزیز وا قارب سے جدا ہوئے۔ بیسب پچھ انہوں نے صرف خدااوررسول کی خوش نو دی کے لیے کیا۔

اُنْحوِ جُوا مِنْ دِیمارِهِمْ میں بیبتایا گیا کہ بیلوگ جواپے گھرے نکا لے
 کئے ان کا قصور سوااس کے اور پھھ نہ تھا کہ بیاللہ کی رضا کے طالب تھے۔

ظفاءار بعمهاجر بين ان كى خلافت،خلافت راشده ب

۵) مصم الصّادِقُونَ مهاجرين كى جماعت كوصادق فرمايا اوران كے صدق كوكسى چيز كے ساتھ مخصوص ندكيا۔ جس سے ثابت ہوا كدان كى ہر بات سچى اور واجب

القول ہے اور ان کا ایمان اور عمل سچاہے۔ اس میں نفاق کا شبہ تک نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ کے ساتھ الصّد قِیْنَ ہی ول کے ساتھ رہو۔ تو اس سے واضح ہوا کہ مہاجرین امت کے مقتداء ہیں۔ ان کی پیروی از روئے قرآن امت پر واجب ہے۔ چنانچہ خلفائے اربعہ مہاجرین ہی سے تھے۔ چاروں کی خلافت کا خلافت کا خلافت راشدہ ہونا ٹابت ہوا۔

خلاصہ بیرکہ اس آیت ہیں مہاجرین کے متعلق تین عقیدوں کی تعلیم دی گئی ہے اول بید کہ اللہ کے خالص و مخلص بندے تھے۔ان کا مقصود اللہ کی رضا کے سوااور پچھے نہ تھا اور اس مقصود کے حاصل کرنے میں ان کو طرح طرح کی ایذ اکیں دی گئیں۔لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ دوم بید کہ مہاجرین اللہ اور رسول کے مددگار تھے اور احادیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔سوم بید کہ وہ صادق میں ہے کہ قیامت کے دن ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔سوم بید کہ وہ صادق سے۔اس کے وہ امت کے لیے واجب الاقتداء تھے۔ بیدتو خاص مہاجرین کرام جن میں حضرات خلفاء اربعہ شامل ہیں۔ان کے متعلق ارشادات قرآنی ہیں۔اب انصار کے متعلق قرآن کی فیصلہ سنے۔

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّوُ الدَّرَوَ الْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ النَّهِمْ
 وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِم حَآجَةً مِّمَّا اُوْتُوا وَيُوثِرُونَ عَلَى آنْفُسِهِمْ وَلَوْ
 كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔

(اوربہ مال فئی ان کاحق بھی ہے) جو بجرت کرنے والوں سے پہلے دار بجرت میں مقیم بیں اور ایمان پر قائم بیں اور جوان کی طرف بجرت کر کے آئے ان سے محبت کرتے بیں اور جو کچھان بجرت کرنے والوں کو دیا جائے اس کی اپنے دلوں میں خواہش نہیں پاتے اور گوان کوخود ضرورت ہوتا ہم دوسروں کواپی ذات پرترجے دیتے بیں تو جو خص اپنے نفس کی حرص سے بچالیا جائے تو ایسے ہی لوگ تو پوری پوری فلاح

### المرابع بروائين المحالف المحال

پانے والے ہیں۔(ترجم مقبول)

#### انصارفلاح يافتة بين

ان آیات میں انصار کے فضائل ومنا قب ان کے خلوص اور للہیت کا بیان ہے۔ یہ پہلے سے دار ہجرت میں مقیم ہیں۔ ہجرت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ مہاجرین کی امداد کرتے ہیں۔ ان سے بخض و حسد نہیں رکھتے ہیں ہیں اپنی ضرورت پر مہاجرین کی ضرورت کوتر ججے دیتے ہیں نفسانی خواہشات سے پاک ہیں اور فوز وفلاح کے مالک ہیں۔

گویااس آیت میں انصار ہے متعلق تین عقیدوں کی تعلیم دی گئی۔

اوّل بیکدانصارمهاجرین سے محبت رکھتے ہیں۔ گویاانصار کے فضائل میں مہاجرین کا محبّ ہونا فضائل کا محبّ ہونا فضائل کا محبّ ہونا فضائل میں ہو،ان محبین کا مرتبہ کیساعظیم الشان ہوگا۔

دوم یہ کہ انصار کے نفوس قدسیہ حرص وحسد سے پاک تھے۔ بغض وحسد دنیاوی محبت سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جولوگ بغض وحسد سے پاک ہو گئے ہرقتم کی فلاح ان کو حاصل ہوگئی۔

سوم ہیں کہ انصار فلاح یافتہ ہیں۔ فلاح آخرت کی شخصیص نہ فر مائی۔للہذا دنیا و آخرت دونوں کی فلاح ان کے لیے لازم ہوگئ۔اب جن کواللہ تعالیٰ فلاح پانے والا کے وہ بھی منافق ہو سکتے ہیں؟

الغرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انصار کے ایمان، سخاوت،مہمان نوازی اور ان کی کامیا بی کی گواہی دی ہے۔اب اس کے بعد ایک تیسرے گروہ کے متعلق ارشاد ہے۔

### المراب المراب

### مهاجرين وانصار برطعن جائز نهيس

وَالَّذِيْنَ جَآءُ وَا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُلْنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِيْنَ
 سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُّكُ
 الرَّحِیْمٌ۔

(بیر مال فی 'ان کاحق بھی ہے) جوان مہاجرین وانصار کے بعد بیرعرض کرتے ہوئے آئے۔اے اللہ تو ہمارے گنا ہوں اور ہمارے بھائیوں کے گنا ہوں کو جنہوں نے ایمان میں ہم پر سبقت کی ہے بخش دے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کوئی کینہ ندر ہنے دے۔

## مسلمان کے لیے صحابہ کرام کی فضیلت کا اعتقادلاز می ہے

ان آیات میں مہاجرین وانصار کے ذکر کے بعد ایک تیسر ے گروہ کا ذکر ہے جس میں قیامت تک ہونے والے سب مسلمان شامل ہیں۔ یَسقُولُون ترکیب نحوی میں جملہ حالیہ ہے جس کا مطلب بید لکلا کہ اس تیسری جماعت کو اسلام میں داخل ہوتے ہی مہاجرین وانصار کی فضیلت کا اعتقاد اور ان کا ذکر خیر کرنا چاہیے۔ سَبقُولُونا بِالْإِیْمَانِ کا مطلب بیہ ہے جُخص سابق ما بعد والوں کے ایمان کا سبب بنا ہو۔ بیصفت تمام صحابہ کرام اور خصوصا مہاجرین اور انصار میں اظہر من اشتہ سہ وی تمام و نیامیں اشاعت اسلام کا سبب ہوئے ہیں۔

آلائے جمعی آ۔ اللہ نے رنہیں فر مایا کہ تیسری جماعت کے دل میں مہاجرین و انصار کی عداوت نہیں۔ بلکہ یوں فر مایا کہ یہ تیسری جماعت کے لوگ ہم سے دعا ما تگتے ہیں کہ الہی مہاجرین وانصار کی عداوت ہمارے دلوں میں ندر ہے دے۔ یعنی مہاجرین وانصار سے عداوت .....ایسی بری بات ہے جس سے اللہ تعالی کے فضل کے بغیر نجات المرابع المراب

مكن نيس ہے۔

### مسلمان کی پیچان

اس آیت بیس مسلمان کی پیچان بیر بتائی کہ وہ تمام صحابہ کے دعا گوہیں ان کے سینے صحابہ کے کینوں سے پاک ہیں۔ گویا اس آیت بیس مسلمانوں کو بیعلیم دی گئی ہے کہ مہاجرین وانصار کے مرتبہ کو پہنچا نیس اوران کے لیے دعائے خبر کرتے رہیں۔ استغفار کے لفظ نے بیہ بتا دیا کہ بالفرض آگر مہاجرین وانصار سے کوئی خطا ہوئی ہوتو بعد والے مسلمانوں کوان پر طعن و شنیتا جا ترنہیں ہے۔ بلکہ ان کے لیے استغفار کرنا چاہیے۔ کتب عقا کدا ہاستہ بیس جو پر کلھا ہے کہ مسلمانوں کے فیٹ فیٹ فیٹ و الصححابیة الآ ہے۔ ہے۔ اس آیت سے بیجی واضح ہوا کہ صحابہ کرام بالخصوص مہاجرین وانصار کی مدح کرنا ان کے فضائل ومنا قب کو بیان کرنا بعد والے مسلمانوں کے فرائض سے ہے۔ اس آیت بیا بالا ہیں مسلمانوں کی تین قشمیں بیان فرمائی گئیں ہیں۔ مہاجرین وانصار کی بدگو کو رہے ہے۔ انصار کی بدگو کی خور کیجئے آیت بالا ہیں مسلمانوں کی تین قشمیں بیان فرمائی گئیں ہیں۔ مہاجرین و انصار کی بدگوئی کہا جو بین وانصار کی بدگوئی کہا ہوگی کور کیجئے آیت بالا ہیں مسلمانوں کی تین قشمیں بیان فرمائی گئیں ہیں۔ مہاجرین و انصار کی بدگوئی کور کیجئے آیت بالا ہیں مسلمانوں کی تین قشمیں بیان فرمائی گئیں ہیں۔ مہاجرین وانصار کی بدگوئی کی بدگوئی کور کیجئے آیت بالا ہیں مسلمانوں کی تین قشمیں بیان فرمائی گئیں ہیں۔ مہاجرین وانصار کی بدگوئی کہا ہوگی کی بدگوئی کین وانصار کی بدگوئی کور کی جو کین وانصار کی بدگوئی کور کیچئے کور کین وانصار کی بدگوئی کیان

# مال فئي كي متعلق

کرنے والےان تینوں قسموں سے خارج ہیں۔

ورسری اہم بات ان متیوں سے بیٹا بت ہوئی کہ مال فئی کی مستحق تین جماعتیں ہیں۔ اوّل مہا جرین دوم انصار سے بعد کے دہ مسلمان جومہا جرین وانصار کے بعد ہوتے ،مگر ان کے لیے بیشرط ہے۔ وہ مہا جرین انصار کے لیے دعائے خیر کرتے ہوں اور جوان کے بدگوہوں، ہوں اور جوان کے بدگوہوں، وہ مال فئی کے مستحق نہیں ہیں۔

المرابع من المرابع الم

۲) مالِ فئی وہ مال ہے جو بغیر لڑائی کے کا فروں سے حاصل ہو۔ان آیات میں مالِ فئی کے مصارف بھی قرآن نے بیان کردیے کہ اس کے مستحق مہاجرین وانصار اوران کے بعدوالے مسلمان ہیں۔

ظاہر ہے کہ فدک بھی مال فئی سے تھا، کیونکہ ریہ کفار سے بغیرلڑائی کے حاصل ہوا تھا۔ لہٰذا فدک کے حقدار بھی بھکم قرآن مہاجرین وانصار اوروہ مسلمان ہیں جو انصار ومہاجرین ....سے محبت رکھیں۔

# اميرالمؤمنين حضرت على كرم الله وجهه الكريم كافيصله

آیات فدکورہ بالا کی تغییر کے بعد حضرت علی مرتضی داللین کے ارشا دات بھی من کی جو آیات فد کورہ بالا کی تغییر بی میں حضرت علی دلائن فرماتے ہیں:

٢) لَقَدُ رَايُتُ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا اَرَىٰ اَحَداً مِنْكُمْ يُشْبِهُهُمْ لَقَدُ كَانُوا يُصْبِحُونَ شُعُطًا غُبْرًا وَقَدُ بَاتُوا سُجَّدًا وَقِيَامًا يُواوِحُونَ بَيْنَ جِبَاهِهِمْ وَخُدُودِهِمْ وَيَقِفُونَ عَلَىٰ مِثْلِ الْجَمَوِ مِنُ ذَيْ مَعَادِهِمْ كَانَ بَيْنَ اَعْيُنِهِمْ وَخُدُودِهِمْ وَيَقِفُونَ عَلَىٰ مِثْلِ الْجَمَوِ مِنُ ذَيْ مَعَادِهِمْ كَانَ بَيْنَ اَعْيُنِهِمْ وَخُدُودِهِمْ وَيَقِفُونَ عَلَىٰ مِثْلِ الْجَمَوِ مِنْ ذَيْ مَعَادِهِمْ كَانَ بَيْنَ اَعْيُنِهِمْ رُكُبُ الْمُعُزَى مِنْ طُولِ سُجُودِهِمْ إِذَا ذَي مَا اللهُ هَمَا لَهُ مَلَتُ اَعْيُنَهُمْ حَتَى قَبُلٌ جَيُوبُهُمْ وَمَادُوا كَمَا يَمِيدُا الشَّجَرُ يُومَ الرِّيْحِ الْعَاصِفِ خَوْقًا مِنَ الْعِقَابِ وَرَجَاءً لِلثَّوَابِ ( ثَحَالِهِ اللهَ ١٩٠)

''البت دیکھا ہے میں نے نبی کریم مکاٹیاتی کے سحابہ کرام اور تم میں سے کسی کوان کے مشابہ میں نہیں دیکھا ( یعنی ان کا درجہ بہت بلند ہے ) صبح کومیدان جہاد میں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے غبار آلود ہوتے تھے، تو راتوں کو دربار خداوندی میں سجدوں میں مشغول نظر آتے تھے کیے بعد دیگرے اپنے رضار اور اپنی بیشانیاں زمین پرباری باری ہے رگڑتے تھے اور قیامت کے خوف سے اس طرح کھڑے ہوتے تھے جس طرح کوئی شخص آگے کے انگارے پر کھڑا بیتر ارتظر آتا ہے، لمج مجدوں کی وجہ جس طرح کوئی شخص آگے کے انگارے پر کھڑا بیتر ارتظر آتا ہے، لمج مجدوں کی وجہ

المرابع المراب

ے پیشانی پرداغ نمایاں تھے۔ جب ان کے آگے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا تھا تو ان کی آگے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتے تھے۔ اور خوف خدا اسکے گریبان بھیگ جاتے تھے۔ اور خوف خدا سے اس طرح ملتے تھے۔ جس طرح تیز اور تند ہوا میں درخت ہاتا ہے۔ وہ لوگ عذاب سے خاکف تھے اور ثواب کے امید وارتھ'۔

### طلفائے ثلاثہ کی خلافت حق ہے

جب آیات قر آنیہ سے مہاجرین وانصار کا مومن مسلمان ہونا ٹابت ہوگیا، تو اب سیّدناعلی المرتضی شیرخدا دلائٹیؤ کے اس ارشادحق کوملا حظہ سیجئے، فرماتے ہیں:

وَإِنَّمَا الشُّوْرِاى لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ وَسَمُّوْهُ إِمَامًّا كَانَ ذَٰلِكَ لِللهِ رَضًّا \_ (نَجَ اللهٰ تَ٣٥٨)

''شوریٰ کاحق تو صرف مهاجرین وانصار کو ہے۔اگر دونوں (مهاجرین و انصار) کسی ایک شخص کی امامت یا خلافت پراکٹھے ہوجا کیں اوراس کوامام بنالیس تو اس میں اللّٰد کی رضا ہوتی ہے''۔

جناب شیر خداعلی المرتضی کرم الله و جہدالکریم نے فیصله فرما دیا کہ مہاجرین و انسار جے خلیفہ مقرر کرلیں اس میں الله کی رضا ہے۔ حصرت صدیق و فاروق وعثان غنی دی آئی کا مونا جرین وانصار ہی نے خلیفہ منتخب کیا تھا۔ للبنداان کی خلافتوں میں رضاء اللہی کا مونا ثابت ہوا اور جن کی خلافت میں الله کی رضا ہو۔ وہ خلافتِ حق اور خلافتِ راشدہ ہی ہوتی ہے۔

# صحابه كرام كے متعلق قرآنی تصریحات

الله تعالى ارشادفر ما تا ہے:

لَقَدُ مَنَّ اللَّهَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ

يَتُلُوْا عَلَيْهِمُ الِيهِ وَيُزَكِّيُهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ - (آلِ عران))

بہتحقیق احسان گیا اللہ نے ایمان والوں پر جب کہ بھیجا ان میں ایک رسول انہیں ہے جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کرساتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کا ب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر چہ وہ اس سے پہلے صرح گراہی میں ہے'۔

ا) اس آیت میں اللہ تعالی نے حضور سیّد عالم سی اللہ تعالی ایم شی اللہ تعالی نے حضور سیّد عالم سی اللہ تعالی خوات کو بیان فر مایا اور جو فوائد آپ کی ذات مبارک سے مخلوق خدا کو حاصل ہوئے۔ ان کو بیان فر مایا ہے۔ جن میں ایک فائدہ بیہ ہے کہ آپ لوگوں کو پاک کرتے ہے۔ فلا ہر ہے کہ بیپ پاک کرنا فوئی الیمی چیز ہے۔ جو سیّد الانہیاء می اللہ تھیا کہ کرنا نہ تھا اور نہ فاہر جم کا پاک کرنا کوئی الیمی چیز ہے۔ جو انعامات واحسان میں شارفر مائے۔ فلا ہری جم کی پاکی تو ہرخض خود وضویا شسل سے انعامات واحسانات میں شارفر مائے۔ فلا ہری جم کی پاکی تو ہرخض خود وضویا شسل سے حاصل کرسکتا ہے۔ بلکہ بیپ پاک کرنا باطن کا تھا کہ آپ کی صحبت سے آپ کی توجہ سے اوگوں کے قلوس سے بری عادات و خصائل کفر وشرک کی ظلمت و نجاست کا از الہ ہوتا تھا۔

احادیث میں سینکڑوں واقعات اس متم کے ملتے ہیں کہ کوئی کا فرآپ کی خدمت میں، جوشرک و کفر کی نجاست میں سرسے پاؤں تک ڈوبا ہوا، اور اسلام کی عداوت سے اس کا سینہ بھرا ہوا آیا اور چشم زدن میں آپ کی توجہ اس میں انقلاب عظیم پیدا کردیتی تقی اور وہ مسلمان ہوکردین البی کی محبت میں سرشار ہوجاتا تھا۔

ای آیت کی بنا پر اہلسنّت کا بیعقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کل کے کل نہایت مقدس اور نہایت مزکیٰ تھے اور زمانہ بعد کا کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی ان کے رتبہ کونہیں پا سکتا۔وہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پاک کیے ہوئے تھے۔اگر کوئی روایت المان محابر وتلقظ من المان محابر وتلقظ من المان المان

ان کے نقدس کے خلاف ملے ، تو یقینا جعلی ہے اور قرآن مجید کے خلاف ہونے کے باعث مرد و دہا ورا گرنتیوں خلفاء اور ان کے ساتھیوں کومر تدومنا فتی اور ظالم و فاصب مان لیاجائے تو (معاذ اللہ) پھر حضور کا لیائی کی صفیت تزکیہ باتی نہیں رہتی ۔ بلکہ آیت کی سفرت علی دلائم آتی ہے ۔۔۔۔۔۔اورا گریہ کہا جائے کہ آیت بالا میں جمع کے الفاظ سے صرف معز سے علی دلائی وات مراد ہے ۔ حضور کا لیائی نے صرف انہیں کو پاک کیا تھا۔ تو جواب بیہ ہے کہ بقول مخالفین صحابہ حضرت علی دلائی ہی گراہی میں نہ تھے اور آیت ہے بتارہی ہے کہ جو لوگ صریح طور پر گراہ تھے ۔حضور علیائی نے آئیس پاک فرمایا ہے بتارہی ہے کہ جو لوگ صریح طور پر گراہ تھے ۔حضور علیائی نے آئیس پاک فرمایا صفرت علی دلائی ہے ۔۔ لیکن اول تو ان کا صفرت علی دلائی ہے۔۔ لیکن اول تو ان کا ایمان حسب روایات مخالفین کامل نہ تھا۔

چار پانچ اشخاص کی پاکی کوئی الیی غیر معمولی اہمیت نہیں رکھتی جس کا قرآن ایس فیر معمولی اہمیت نہیں رکھتی جس کا قرآن ایس فرکراس اہتمام سے کیا جائے فیصوصا جب کدایک بڑا گروہ جو ہر دفت آپ کی صحبت ہیں رہتا تھا۔اس کوآپ (معاذ اللہ) پاک نہ کر سکے۔جس طبیب کے زیرعلاح ایک لا کھمریض ہوں ان ہیں سے اگر تین چار مریض شفا پائیں اور باقی سب اس طرح اسپ مرض ہیں جتلا رہ کر ہلاک ہو جا ئیں تو وہ طبیب ہرگز لائق تعریف نہیں ہوسکتا اور ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے ہاتھ ہیں شفا ہے۔

 ا صحابہ کرام کے علم کی عظمت بھی اس آیت نے معلوم ہوتی ہے جن کورسول خدام کا شیام نے خود قرآن کی تعلیم دی ہو۔ ان کے برابر کس کا علم ہوسکتا ہے۔ یہ ہی مضمون قرآن مجید کی متعدد آیات میں بیان ہواہے۔

سوره آل عمران میں قریب قریب الفاظ میری ہیں۔

وَاذُكُرُوا نِعُمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ اَعُدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخُوَانًا وَّكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَاء حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ ر شان محابه رفی داری می این از این محابه رفی داری می این این می این این می این می این می این می این می این می

مِنْهَا۔(آلعران)

اور یا دکرواحسان الله کا اپنے اوپر جب کہتم ہاہم دشمن تھے' پھراللہ نے تمنہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی پس تم خدا کے فضل ہے بھائی بھائی ہو گئے اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔خدانے تم کواس ہے نجات دی''۔

هُوَ الَّذِيُ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيُنَ وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوُ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا الَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ الَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ يَآيُهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

(انقال پ١)

وہی اللہ ہے جس نے اسے نبی آپ کواپئی مدد سے اور ایمان والوں سے قوت دی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر آپ تمام روئے زمین کی دولت خرچ کر دیتے ' تو بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے لیکن اللہ نے ان میں باہم الفت پیدا کر دی۔ بیشک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اسے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور جوایمان والے آپ کے پیروہو چکے ہیں'۔

ان آیات میں صحابہ کرام کے جوفضائل ومنا قب بیان ہوئے ہیں۔ان کے تشلیم کر لینے کے بعد صحابہ کرام اور خصوصًا حضرات خلفاء ثلاثہ پرطعن کا کوئی جواز ہاتی نہیں رہتا۔

## اسلام ہے قبل صحابہ کرام میں عداوت تھی

دونوں آیتوں میں جو بات بیان فر مائی گئی ہے ان میں مضمون مشترک تو بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اسلام لانے سے پہلے صحابہ کرام میں الی سخت وشدید عداوت تھی جسے دور کرنا انسانی طاقت سے باہر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محترم حضور سیّد عالم نور مجسم کا اللہ تعالیٰ کے وجو واطہر کے ذریعے اپنی قدرت کا ملہ سے اس عداوت

کو دور کرکے ان میں ایس محبت والفت پیدا فرما دی کہ بیسب بھائی بھائی ہوگئے اوران کی اس باہمی الفت کواللہ تعالیٰ نے اپنی فعت قر اردیا۔

### اسلام کے بعد صحابہ میں عداوت باقی ندر ہی

قرآن مجید نے صحابہ کرام کی اس باہمی محبت کو متعدد دیگر آیات میں بھی بیان المایا ہے۔ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ۔ اَذِلَّةٍ عَلَی الْمُوْمِنِیْنَ اس لیے بید کہنا اور عقیدہ رکھنا کہ سابہ کرام میں اسلام لانے کے بعد بھی درینہ عداوتیں بدستور باقی رہیں۔ بنی امیہ و میلی خاندانی کدورتوں کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ جناب علی المرتضی کرم اللہ وجہدالکریم کو میلی خلافت نہل سکی ۔ قرآن کی تصریحات کے خلاف ہی ہے۔

### للصين صحابه بھي كثير تعداد ميں تھے

ان دونوں آیتوں سے بیہی واضح ہوا کہ خلصین صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی ال لیے بیہ کہنا کہ صرف چار پانچ افراد مخلص تھے۔ باتی سب منافق تھے (معاذ اللہ) قرآن مجید کی تھلی ہوئی تکذیب ہے کیونکہ جن چارافراد کو مخلص قرار دیا جاتا ہے، ان میں نہ تو پہلے کوئی عداوت تھی اور نہ ان چار پانچ میں محبت پیدا کر دیتا ایسا اہم کام ہے مے قرآن میں بیان کیا جاتا اور اسے اللہ تعالی کی قدرت کا کرشمہ قرار دیا جاتا ہے۔

#### تنول خلفاء مومن كامل تق

حضرات خلفاء ثلاثه رضوان الله تعالى عليهم الجمعين مومن كامل اورخليفه برحق نه النه سعة مرحق في النه سعة الله بيدى تكذيب لازم آتى ہے۔ ورنه كوئى بتادے كه وه كون لوگ تنه الله ميں اسلام سے قبل اليم عداوت تھى جوكسى طرح زائل نه ہوكتى تھى۔ الله تبارك الله الله عداوت كودوركر كے انہيں بھائى بھائى بتاديا۔

اگر کوئی یہ کے کہ حضور عدایتا کی حیات مبارک میں بیٹک ان کی عداوتیں

76 76 THE DEC 12 150 JO

زائل ہو گئیں تھیں۔اوروہ باہم ایک دوسرے کے دوست ہو گئے تھے گر آپ کی وفات کے بعد ان میں وہ عداوتیں پھر لوٹ آئیں۔لہٰذا آیت کامضمون درست ہے۔اور ہماراعقیدہ آیت کے خلاف نہیں ہے۔

جواب بیہ ہے بیہ ہات بخالفین صحابہ کے مسلمات کے خلاف ہے۔ کیونکہ بیاوگ اوّل روز ہی سے صحابہ کرام کومومن نہیں مانتے۔ کہتے ہیں کہ منافقانہ ایمان لائے ہیں ثانیا جونعت اتن قلیل مدت کے لیے ان کوملی اور پھران سے چھین لی گئی۔الیی نعمت ہ اللّٰہ تعالیٰ کا احسان جنانا اوراسے بڑے اہتمام سے قرآن میں بیان فرمانا۔ خداوند عالم الغیب کی شان سے بعید ہے۔

ندکوره بالا دونو آیتول میں مضمون غیرمشترک سیے کہ:

پہلی آیت میں ارشاد ہوا کہ اے اصحاب نبی تم دوز خ کے گڑھے کے کنارے
پر تھے۔خدا نے تم کواس سے نجات دی اور دوسری آیت میں فرمایا کہ اے نبی آپ کا
مدد کے لیے وہ مومنین کافی ہیں۔ جو آپ کے پیرو ہو چکے ہیں ان دونوں مضمونوں کا
تصدیق نخالفین صحابہ کرام کے نہ ہب کی تعلیم پر ناممکن ہے۔ کیونکہ نتیوں خلفاء کے
مومن اور خلیفہ برحق نہ ہونے سے تمام صحابہ کرام کو باستثناء چاریا نج اشخاص کے منافی
ومرتد ماننا پڑتا ہے۔ لہذاوہ دوز خ سے نجات یا فتہ کیسے ہو سکتے ہیں؟

بعبارت دیگرخداجس کے نجات یافتہ ہونے کی خبر دے وہ منافق و مرتہ نہیں ہوسکتا۔ نیز اگر معافہ اللہ تمام صحابہ کرام مرتد قرار دیے گئے۔ منافق مانے گئے، تو چار پانچ اشخاص حضور طالتی ہی مدد کے لیے کسی طرح کافی نہیں ہو سکتے اور حضرت علی ڈاٹٹ تنہا اگر مدد کے لیے کافی ہوتے، تو حضرت صدیق ڈاٹٹ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کر لیتے۔ بقول مخالفین صحابہ جب کہ حضرت علی ڈاٹٹ کے جبراً بیعت لی گئی، تو ان کے مددگار کامل نہ ہونے کی دلیل ہے۔

#### 

### الاستراس میں ایمان رچ بس گیا

قرآن مجيد ميں الله تعالی كافرمان ہے۔

وَاعْلَمُوْآ آنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطْيِعُكُمْ فِي كَثِيْرٍ مِّن الْآمُوِ اللهِ لَوْ يُطْيِعُكُمْ فِي كَثِيْرٍ مِّن الْآمُوِ الْمَثِيَّمُ وَلَٰكِنَّ اللهِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ اللهِ عَلَيْمُ وَلَيْكُمْ الْرَّاشِدُوْنَ فَضُلاً مِّنَ اللهِ وَنِعُمَةً الرَّاشِدُوْنَ فَضُلاً مِّنَ اللهِ وَنِعُمَةً الرَّاشِدُوْنَ فَضُلاً مِّنَ اللهِ وَنِعُمَةً اللهَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - (جَرات ٢٧)

اوراے مسلمانوں جان لوکہ بیخفیق تمہارے درمیان اللّٰد کا رسول ہے۔اگروہ اللّٰر باتوں میں تمہارا کہنا مان لیا کرے تو تم تکلیف میں پڑجاؤلیکن اللّٰہ نے ایمان کو اللّٰر باتوں میں ترج اور کفر وفسق و تافر مانی اللّٰم کو تمہارے دلوں میں رچا دیا ہے اور کفر وفسق و تافر مانی ہے تم کو تنظر کردیا ہے بہی لوگ راشد یعنی ہدایت یا فتہ ہیں اللّٰد کی بخشش اور احسان سے ادر اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کی بخشش اور احسان سے ادر اللّٰہ کا اللّٰہ کی بخشش اور احسان سے ادر اللّٰہ کا اللّٰہ کی بخشش اور احسان سے ادر اللّٰہ کی بخشش اور احسان سے ادر اللّٰہ کی بخشش اور احسان سے ادر اللّٰہ کی بخشش اور اللّٰہ ہے۔

فَانُنْوَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِيْنَ وَٱلْوَمَهُمُ كَلَمِهَ السَّوْلِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِيْنَ وَٱلْوَمَهُمُ كَلَمِهَ السَّوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْقٌ عَلِيْمَا - (حُ٢٦) السَّوْل وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْقٌ عَلِيْمَا - (حُ٢٦) كِيرالله نَه النام كِيرالله نَه النام كيا اورصفت تقوى كالله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى ال

ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے لیے اور دوسری آیت میں اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے لیے اور دوسری آیت میں اللہ وصیت کے ساتھ اہل حدیب بیا کے خیدالی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔جن کی نظیر میں اور میں نہیں مل سکتی۔

- ا) ان کوایمان سے کبی محبت ہے۔
- ا ایمان ان کے دلوں میں رچ بس گیا ہے۔

## 

- m) كفرونسق اور برقتم كے كناه سے ان كود لى نفرت ب-
  - ۲) وه لوگ بدایت یافته بین -
    - ۵) ان يرسكين نازل موا-
- ٢) صفت تقوى ان كے ليے لازم ہے۔ يعنى ان سے جدائيس موسكتى۔
- کی بیلوگ اس عظیم الثان انعام کے سب سے زیادہ مستحق اور سز اوار تھے۔

قرآن مجيديس الله تعالى جن كايس عظيم الشان اوصاف بيان فرمائ ،كولى

صاحب ایمان بین شور بھی نہیں کرسکتا کہ ان سے ایمان کے خلاف کوئی حرکت صادر ہو۔اگر کوئی صاف ناانصافی پر کمر بائدھ کر کہیں کہ ان تمام اوصاف کا حامل مانے

ہو۔ اگر توی صاف ما انصالی پر سر ہا مدھ کر میں مدان من اوصاف مات ہیں اور ان ہیں۔ مگر سوال بیہ ہے کہ مخالفین صحابہ تو حضرت علی ڈاٹٹنؤ کومعصوم مانتے ہیں اور ان

ہیں۔ مرسوال بیہ ہے کہ محاین محابہ تو مصرت کی جی تھے اور ال آیات میں جو صفات جن حضرات کے بیان ہوئے ہیں۔ان کا غیر معصوم ہونا بھی ان

آیات سے ثابت ہے کیونکہ آیت اوّل میں بیفر مایا گیاہے کرسول اگرا کثر باتوں میں

آیات سے گابت ہے یونگہ ایت اول یں میرمایا کیا ہے کہ رسوں اگر اسر ہا وں میں تمہارا کہنا مان کیں نے تم تکلیف میں پڑجا ؤ ۔ تو اگر بیہ حضرات جن کے اوصاف بیان

ہوئے ہیں معصوم ہوتے توان کا کہامان لینے ہے بھی کوئی خرابی ہیں پیش آسکتی۔

الغرض ان آیات کے ہوتے ہوئے تاریخ وسیر کی لاکھوں روائتیں صحابہ کرام

ے خلاف ایمان وتقویٰ کسی حرکت کا صاور ہونا بیان کریں ، تو اہل ایمان کا بیفرض ہے

ان کی طرف آنکھا ٹھا کربھی نہ دیکھتے، کیونکہ قرآن مجید کے خلاف تاریخ وسیر کی کولگ

بات قبول نہیں ہوسکتی۔

وَإِنْ يَكُفُو بِهَا هُؤُلَّاءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُو ابِهَا بِكَافِرِيْنَ-

(انعام)

اگریدلوگ بینی کفار مکہ نبوت کا انکار کریں (تو پچھ پروانہیں۔ بیتحقیق ہم لے اس پراس قوم کومقرر کیا ہے جواس کے ساتھ کفر کرنے والی نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی تعریف فرمائی ہے اور یہ کہ وہ قوم انبیاء ارام کی نبوت کا اٹکار ( کفر ) کرنے والی نبیس رہی۔ یہ بات کہ اس قوم ہے کون لوگ مراد ہیں، تو یہ بھی بالکل واضح ہے۔ کیونکہ سورہ انعام کمی ہے قبل جمرت نازل ہوئی۔ معلوم ہوا کہ قوم سے مہاجرین کی جماعت مراد ہے جو جمرت سے پہلے ہی مشرف مالام ہو بچکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین وانصار کو اپنا مقرر کیا ہوا اس لیے قرار دیا کہ اس سعادت عظمیٰ کی تو فیق ان کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بلی ہے۔
کہ اس سعادت عظمیٰ کی تو فیق ان کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بلی ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ يَعُلَمُ اَنَّكَ تَقُوُمُ اَدُنيٰ مِنُ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصُٰفَه وَثُلُثَه وَثُلُثَه وَ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ـ (مِرُل٢٩)

 حق میں فرمایا ہے جو پھے فرمایا ہے۔

واضح رہ کہ اللہ تعالی نے صحابہ کرام کی کشرت عبادت کا تذکرہ متعدد آیات میں کیا ہے۔ آیت معیت میں توالھم رستگھا سُجُداً فرمایا۔ آیت میراث ارض میں قوم عابدین فرمایا۔ آیت استخلاف میں معبدوننی ارشاد فرمایا آیت ممکین میں اقامو الصلواة واتو الذکوة فرمایا۔

كَلَّا إِنَّهَا تَذُكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَه وفي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِآيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامِ بَرَرَةٍ - (سِ٣٠)

میختیق بیا یک نصیحت کے جو جا ہے اس کو یا دکرے ان باعزت صحیفوں میں ج بلند مرتبہ ادریا کیزہ ہیں اور ہزرگ نیکو کا رکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں ۔

اس آیت میں حضور سید عالم نورمجسم النائیز کے اصحاب کرام کی تعریف ہے۔ ان کو بزرگ اور نیکو کارفر مایا گیا ہے۔ بیدان صحابہ کرام کی بات ہے جوقر آن مجید کی کتابت کرتے تھے۔ جیسے حضرت عثان ،حضرت زید بن ثابت ڈیکائڈ تنز۔

اس آیت گافسیر میں سنفر تو بحوام ہور کو سے فرشتوں کومراد لیناسیات وقر آن کے مطابق نہیں کیونکہ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے کہ یہ صبیحت ان پا کیزہ ورقوں میں ملے گی۔ جو ہزرگ نیکو کارلوگوں کے ہاتھ میں ہیں۔ فرشتوں کے ہاتھ میں جو چیز ہے۔ وہ انسانوں کی نظر سے غائب ہے۔ اس سے صبیحت کیونکر حاصل ہو سکتی ہے۔ ورایت النّائس یَدُخُلُونَ فِنی دِینِ اللّٰهِ اَفُوا اَجّا۔ (هر ۲۰)

اور دیکھا اے نبی آپ نے لوگول کو داخل ہورہے ہیں اللہ کے دین میں فوجول کی فوجیں''۔

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوانعام ذکر فرمائے ہیں۔اوّل فتح کمہ دوم لوگوں کا بکثرت دین الہٰی میں واخل ہوتا۔ پھران انعامات پرحضورا کرم اللّٰیٰ کا الراداكرنے كائكم ديا ہے ظاہرہے كەخالفين صحابہ كرام كے ند جب كى بناء پركسى طرح اللہ ميں اللہ ميں اللہ ميں موكتی كيونكہ آیت بتا رہى ہے كہ فوجوں كى فوجيں دين الله ميں وافل ہوئيں اور خالفين صحابہ كا فد جب بيتا ہم ديتا ہے كہ صرف معدود سے چندصد ق دل سے مسلمان ہوئے تھے۔ باقی سب منافقا نہ طور پر اظہار اسلام كرتے تھے اور وہ بھى مضور كے بعد معاذ اللہ مرتد ہوگئے۔

بھلاکوئی کہ سکتا ہے کہ معدودے چندلوگوں کوافواج کے لفظ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے یا منافقانہ طور پر اظہار اسلام کرنے کو دین الہی میں داخل ہونا کہا جاسکتا ہے؟ اور پھریہ منافقانہ اسلام اور وہ بھی چندروز کے لیے انعام الہٰی میں ثنار ہوسکتا ہے؟

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ امْنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخُلِفَتَهُمَّ فِي الْآرُضِ كَمَا اللهُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي الْآرُضِ كَمَا اللهَ خُلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي الْآرُضِ كَمَا اللهَ مُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

وعدہ کرلیااللہ نے ان لوگوں سے جوتم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام البتہ پیچھے حاکم کروے گا'ان کو ملک میں جسیاحا کم کیا تھا۔ان سے اگلوں کواور جما دے گا۔ان کے لیے دین ان کا جو پہند کر دیا ان کے واسطے اور دے گا۔ان کوان کے ڈر کے بدلے میں امن میری بندگی کریں گے۔ شریک نہ کریں گے میرا کھی کوئ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس وفت کے مومنین مخلصین سے تین نعمتوں کا وعدہ فر مایا:

- استخلاف فی الارض
  - ۲) تبديلي خوف
  - ۲) شمكين دين

ظاہر ہے کہ اس وقت کے کلمہ کو بان میں سے خلافت ہر جہار خلفائے راشدین ہی کوملی۔ البنة تنبد مل خوف کی دولت حضرت علی طائفیًا کومیسر نہ آسکی کہ ان کا دور شورش اور باہمی اختلاف سے خالی نہیں رہا۔ مخالفین صحابہ کی معتبر روایات سے واضح ہے کہ معاذ الله حضرت على ولانفيزًا اينه دورخلافت مين بهي اينااصل دين نه ظاهر كر سكے جس كا مطلب بیہوا کے ممکین وین ہے بھی آپ کا عہد مبارک خالی رہا (معاذ اللہ) اندریں حالات اس آیت کے بورے بورے مصداق حضرت خلفائے علاشہ بی ہوئے اوراس طرح ان کا ایمان اور خلافت دونوں اس آیت سے صراحتا ثابت ہوتے ہیں۔اگر بالفرض حضرات ثلاثة كواس آيت كا مصداق نه مانا جائے ، تو متيجه بيه موگا كه معاذ الله، الله تعالیٰ کا وعدہ پورا نہ ہوا، اور کلام البی کی پیش گوئی غلط تھمری، کیونکہ سوائے ان حصرات کے اس وفت کے مسلما نوں میں ہے کسی کوخلا فت نہیں ملی اور وعدہ اسی وفت کے مسلمانوں سے مخصوص ہے جس کی دلیل لفظ میڈ نجٹ ہے جو حاضر کی ضمیر ہے لغت اوراصول فقہ دونوں کے لحاظ سے حاضر کی ضمیر حاضر ہی سے مخصوص ہوتی ہے۔ ہاں آیات احکام میں حاضر کے ساتھ غائب کو خارجی ولیل سے شامل کرلیا جاتا ہے۔ جیسا کہ فن کے سمجھنے والوں سے مخفی نہیں (اورا ہاسنّت توبیہ مانتے ہی ہیں کہ حضرت علی كرم الله وجهه الكريم كي خلافت حقه بھي اس آيت سے ثابت ہے)۔

لَيْنُ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَّالْمُرْجِفُونَ فِي المَدِيْنَةِ لَنُعُولِيَّنَ الْمُدِيْنَةِ لَنُعُولِيْنَ الْمُنَافِقُونَ فِي المَدِيْنَةِ لَنُغُولِيْنَ الْمُنَافِقُولِيْنَ الْمَنْمَا اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

البتہ اگر بازنہ آئے منافق اور جن کے دل میں روگ ہے اور جھوٹی خبریں اڑانے والے مدینہ میں تو ہم لگا دیں گے۔ جھے کوان کے چیچھے پھر ندر ہنے پائیں گے تیرے ساتھ اس شہر میں مگر تھوڑے دنوں پھٹکا رے ہوئے جہاں پائے گئے کپڑے

مے اور مارے گئے جان ہے۔

اگر حضرات خلفائے راشدین نعوذ بالله مرض نفاق میں مبتلا ہوئے ، تو وہ اس آیت کی رو سے لا زمی طور پر چندروز سے زیادہ مدینہ منورہ میں ندرہ سکتے اوروہ بھی قالت کے ساتھ جبیبا کہ لفظ ملعونین کا نقاضا ہے، حالانکہ وہ تمام زندگی بردی عزت و شوکت سے مدینہ الرسول میں رہے سے اور آج بھی حضور علیہ المقالیم کے ساتھ ہی گذید فضرایس محواستراحت ہیں۔

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَد نَصَرَهُ اللّٰهُ إِذَا آخُرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْهُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَاتَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا۔

اُگرتم نہ مَدوکرو گےرسول کی تواس کی مدد کی ہے اللہ نے جس وقت اس کو نکلاتھا کا فروں نے کہ وہ دوسراتھا دومیں کا جب وہ دونوں تھے غارمیں جب وہ کہ درہا تھا اپنے رئیں سے توغم نہ کھا' بیشک اللہ جمارے ساتھ ہے۔

اس آیت میں اس قابل رشک رفاقت و جانبازی کا بیان ہے، جو بھرت کے سفر میں حضرت امیر المونین صدیق اکبر رفائقۂ کونصیب ہوئی۔ تمام قرآن میں کسی سحابی کی اس تشخیص وقعین اور تصریح سے فضیلت بیان نہیں ہوئی۔ جیسی اس آیت میں حضرت صدیق اکبر رفائھۂ کے مندرجہ ذیل فضائل کا بیان ہے۔

ا) اس آیت میں آپ کوصاحب الرسول کے عمدہ ترین لقب سے ملقب کیا

ایسے نا زک ترین اور پرصعوبت سفریس ابوبکر دلالٹیڈ کی رفافت کوئی معمولی بات نہیں۔ بیدان کی زبر دست قربانی اور بے نظیر جا نبازی کا بہت برا ثبوت ہے۔ اور پر حضور مُلاثید کا کان کے علاوہ کسی اور کوساتھ نہ لیٹا اور اپنی رفافت اور ہمر کا بی کے لیے انہی کو فتخب کرنا ، جہاں ان کے سرایا اخلاص اور کمالی ایمان کی روش ترین دلیل ہے۔

#### JESE (84) THE SEC 1845, 15 41 70

وہیں ان کے افضل الامت ہونے کا ثبوت بھی ہے۔

 الله تعالی کاسفر ہجرت کے پینکٹروں واقعات کونظرا نداز فرما کر حضرت ابو بکر طالتیٰ کی رفاقت اور معیت کو بیان کر نااس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے قلوب میں ابو بکر کی محبت اوران کی افضیلت اولویت کا یقین پیدا کیا جائے۔

۳) ہیفر مانا اے ابو بکر رنج نہ کر۔اس ہات کی دلیل ہے کہ حضو پر نور کوان سے کمال درجہ کی محبت وشفقت تھی۔

۵) حضور کا إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا فرما کراس معیت میں ابو بکر کوشر یک کرنا جومعیت آپ کوحاصل تھی اہل بصیرت کے زویک معمولی مقام ہیں۔

آیت میں تفریح ہے کہ سکینہ (اللہ تعالیٰ کی مخصوص رحمت) حضرت الوبکر رفاق پر نازل ہوئی ہے کہنا کہ سکیے ہی کی خمیر نبی علیائی کی طرف ہے۔ اس واسطے قابل التفات نبیں کہاں ہے تصیل حاصل کی قباحت لازم آتی ہے۔ کیونکہ آپ کوقط خاکوئی اضطراب نہ تھا۔ جواس سکینہ کے بعد دور ہوگیا؟

ُكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَغْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكر وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ۔

تم ہو بہتر امت جو بھیجی گئی عالم میں حکم کرتے ہوا چھے کا موں کا اور منع کرتے ہو برے کا موں سے اور ایمان لاتے ہواللہ پر۔

اگر خلفائے راشدین اور دیگر اصحابہ کرام کونعوذ باللہ ایمان وارتسلیم نہ کیا جائے ۔ تو اس آیت کا مصداق کوئی بھی نہیں بن سکتا اوراس طرح بیر آیت معاذ اللہ غلط تھہرے گی ۔ کیونکہ کے سنتہ صیغہ حاضر کا ہے ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کا م حضرت علی ڈالٹی اوران کے دو جارساتھیوں سے تو بقول مخالفین صحابہ ساری عمر ہو ہی نہیں سکا۔ (معاذ اللہ) جیسا کہ روضہ کافی کی روایت میں ہے: وَلَوْ حَمَلُتُ النَّاسَ عَلَى تَوْكِهَا وَحَوَلُتُهَا إلى مَوْضِعِهَا وَ إلى مَا كَانَتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ لِتَفَرَّقَ عَنِّى جُنْدِى - (روضكانى سنده) كَانَتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ لِتَفَرَّقَ عَنِّى جُنْدِى - (روضكانى سنده) "اورا كرين لوگول كواس بگاڑ كر كرنے پرآماده كرتا جواب خلافت بيس اورا كرين لوگول كواس بگاڑ كركرنے پرآماده كرتا جواب خلافت بيس

رونما ہوگیا اور اسے اس کی حقیقی محل پر لانا چاہتا جس پر کہ نظام مملکت رسول اللّٰد کُلُّاتُیْکِمُ کے زبانہ میں تھا تو میر لے فشکری مجھ سے الگ ہوجاتے۔''

توجب سوادو جار كے سب منافق تفہر عقواس آيت كامصداق كوكى خدر ب

-8

يْنَانَّيْهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا مَنُ يَّرُ تَكَمِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَاتِي اللَّهُ بِقَومٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ وَلَا يَخِافُونَ المَوْمِنِيْنَ آعِزَّةٍ عَلَىٰ الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَلَا يَخِافُونُ لَوُمَةَ لَاثِمٍ ذَالِكَ فَضْلُ اللهِ يُوْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعْ عَلِيْمٌ-

''اےایمان والو! جوکوئی تم میں سے پھرے گا اپنے دین سے تو اللہ عنقریب لاوے گا ایسی قوم کو کہ اللہ ان کو چا ہتا ہے اور وہ اس کو چا ہتے ہیں نرم دل میں مسلما نوں پر زبر دست ہیں کا فروں سے لڑتے ہیں ، اللہ کی راہ میں اور ڈرتے نہیں کسی کے الزام سے بیفضل ہے اللہ کا دے گا جس کو چا ہے اور اللہ کشائش والا ہے خبر دار''۔

اگرمعا ذاللہ یہ مان لیا جائے کہ صحابہ کرام دین سے پھر گئے تھے۔ تو آیت بالا کی روسے ان پرکوئی تو م مسلط ہونی چا ہے تھی۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ خودسب پرمسلط رہے۔ جس سے واضح ہواوروہ دین اسلام پرمضبوطی سے ثابت قدم رہے ..... ورند قرآن کی پیشگوئی غلط تھم ہرے گی۔

وَاَذُكُرُوا نِعُمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعُدَاًء فَالَّفَ بَيُنَ قُلُوْبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخُواناً۔ ''اوریاد کرواحسان اللہ کا اپنے اوپر جب کہ تھےتم آپس میں دشمن پھرالفت دی تمہارے دلوں میں ۔اب ہو گئے اس کے فضل سے بھائی''۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ خلصین صحابہ کی بڑی جماعت بھی اور یہ کہنا کہ خلص صحابہ کل چار پانچ تھے۔ باتی سب منافق تھے۔ قرآن پاک کی تقرق کے خلاف ہے۔ اگر کہا جائے کہ صرف چار پانچ ہی مخلص صحابہ مراد ہیں۔ تو جواب بیہ ہے کہ ان چار پانچ میں تو کوئی عداوت نہ تھی۔ جسے محبت سے بدلا گیا اور نہ ہی دوچارا فراد میں الفت پیدا کرنا کوئی ایسا کارنامہ ہے جسے اہتمام سے ذکر کیا جائے۔

مَا كَانَ اللّٰهِ لِيَذَرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَىٰ مَا ٱنْتُمُ عَلَيْهِ حتىٰ يَمِيْزَ الخَبِيْتَ مِنَ الطَّيِّبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يحتبي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يُّشَاءُ (ٱلعران١٨)

'''اللہ مسلمانوں کو اس حال پرنہیں چھوڑے گا جس پرتم ہو۔ حتیٰ کہ خبیث کو طیب سے جدانہ کرے اور اللہ کی شان پینہیں کہ اے عالم لوگو! تم کوغیب کاعلم دے، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔''

- ا) اس آیت میں خاص حضور اکرم ٹانٹینے کے زمانہ کے مومنوں کو خطاب ہے۔
- ان سے فرمایا جار ہاہے کہ اب وفت آگیا ہے کہ اللہ تعالی مومن اور منافق کو جدا جدا کرد سے اور مومن کون ۔
   جدا جدا کرد سے اور سب کومعلوم ہوجائے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ۔
- ۳) اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بیشان نہیں کہ عام لوگوں کوغیب کاعلم عطا فرمادے۔ بلکہ وہ اپنے رسولوں میں جے جاہے چن لیتا ہے۔
- ۳) فلاہر ہے نفاق ایک پوشیدہ چیزتھی جب تک اللہ عز وجل اس کی سمی کو اطلاع نہ و ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم مومن اور منافق کو جدا جدا کردیں گے تو اپنے محبوب رسول مُلَّ اللَّٰ کِلِمُ کو اس کاعلم بھی عطافر مایا کہ فلاں مومن ہے اور فلاں منافق ہے۔

المنان محاب المنظمين كالمناسكة و 87 (87)

اس آیت سے قطعی طور پر اتن بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور سیّد عالم سکی اُلیم کے ذمان مبارکہ میں جو تخلص مومن تھے وہ بھی اور جو منافق تھے وہ بھی حضور سکی اللہ علم کے ذمان مبارکہ میں جو تخلص مومن ومنافق کو جدا کرنے کا اعلان فرمایا تو اس کے بعد سیبھی فرما دیا کہ ہم اپنے مخصوص رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتے ہیں جس سے واضح ہو گیا کہ حضورا کرم میں گیا ہواللہ عز وجل نے بتا دیا تھا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے یہ وہ تھی۔ ایک ون نماز کے بعد حضور می الی اللہ علی صفول میں سے موجھی۔ ایک ون نماز کے بعد حضور می اللہ علی انتہا کی صفول میں سے میں چن کران اشخاص کو مجدسے باہر نکال دیا۔ جو منافق تھے۔ (بخاری)

اس كے بحداس آیت پرغور بیجئے۔اللہ عزوجل حضورا کرم کُانِّیْنِ اُکِوَکُم فرما تاہے: یَنَانَیُّهَا النَّبِیُّ جَاهِدِ الْکُفَّارَ وَالْمُنَافِقِیْنَ وَاغْلُظُ عَلَیْهِمْ وَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنِسَ الْمَصِیْرُ۔

''اے نبی! کا فروں ہے اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر بختی کیجئے، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی براٹھکا نہ ہے''۔

اس آیت میں کا فروں سے اور منافقوں سے جہاد کا بھم دیا گیا ظاہر ہے کہ جب اللہ نے جہاد کا بھل ویا تو بیتو ہوئی نہیں سکتا کہ حضور مگاٹی کے کومنافقوں کاعلم نہ ہواور آپ کوان سے جہاد کا بھم وے دیا جائے۔

اس آیت میں ایک تو بیہ بات قطعی طور پر ثابت ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقوں سے جہاد کا حکم دیا تو بیر بھی بتا دیا کہ فلاں فلاں منافق ہیں''۔

دوسری بات بیہ ثابت ہوئی کہ خلفائے ثلاثہ صدیق اکبر، فاروق اعظم،عثمان غنی دی گذیم (معاذ اللہ) منافق ہوتے ، تو حضور کل ٹیکے ضروران سے جہاد فرماتے ۔ لیکن حضور کل ٹیکی نے جہاد تو در کنار حضرات خلفائے ثلاثۂ کواپنے ساتھ رکھا۔ان کے فضائل بیان کیے۔صدیق اکبر دلاٹنؤ کو بوقت ہجرت کے خدا کے تھم سے اپنے ساتھ لیا۔

## الله عان عاب والمنظمة المنظمة المنظمة

عثمان غنی دلانینهٔ کی عدم موجودگی میں ان کو بیعت کیا۔ فاروق اعظم دلانیموًا کو جنت کی بشارت دی۔سیدنا صدیق اکبر والثن کواپی حیات مبارکہ میں اینے مصلّے برنماز یر معانے کے لیے کھڑا کیا۔ بیسب اموراس بات کی زبروست دلیل ہیں کہ حضرات خلفائے ثلاثہ بقیناً منافق نہ تھے۔ بلکہ مومن مخلص تھے اور حضور مُنْ اللّٰهِ کم کوان کے اخلاص و ایمان پر بوراپورا بحروسه تھا۔جو بیہ کہتے ہیں کہ حضورا کرم کا اٹنے آم علم تھا کہ خلفائے ثلاثہ منافق ہیں۔ گربعض مصلحوں کی وجہ سے حضور کا ایکٹے نے ان بریختی نہ کی۔ میں کہتا ہوں كدابيا كهناحضور والفياكم كالخت توجين إس لي كدجب خداوند قدوس في صراحتًا بلا کسی قید کے منافقین سے جہاؤ کا تھم دے دیا، تواب مصلحتوں کی بناء پران سے جہاد نہ كياالله ك عم كى خلاف ورزى كرنا ہوگا، جوحضور الليا تقط خاحتما محال ہے۔لہذا ايسا كہنا تو حضور مُنَاتِيْكِ لِمِيرِ زِير دست الزام قائم كرنا اورآپ كى تو بين كرنا ہے۔ ثانيًا بفرضِ محال اگر مصلحتوں کی بناء پر جہاونہیں کیا،تو پھر کم از کم بیتو نبی کریم ٹاٹٹیٹے کا فرض تھا کہ صدیق اکبر ولالغيظ كوايخ مصلى يركفزانه كرتے بلكه حضرت على ولالغيظ كوكر ديتے حضرت عثان ر النیز تو موجود ہی نہ تھے۔ان کو بیعت ہی نہ فرماتے اور اعتراض ہوتا۔ توجواب دے دیتے کہتم موجود ہی نہ تھے۔ بیعت کیسے کرتا ۔ گرسجان اللہ حضور علیہ انتهام نے اپنے عمل و کر دار سے اور اپنی زبان مبارک سے خلفائے ثلاثہ کے کامل ایمان اور مخلص مسلمان ہونے برمبرتقد یق ثبت کردی۔ تا کہ سی مخالف کوزبان درازی کی گنجاکش ندرہے۔



#### المان كاب كاب رقط المان المان

### خلفائے اربعہ ....غزوہ بدر میں

بدر کفر واسلام کی سب سے پہلی لڑائی ہے۔ بیروہ لڑائی ہے جس میں مجاہدین اسلام کی امداد کے لیے آسان سے فرشتوں کی فوجیس اثری تھیں ۔ حضورا کرم مکا الیام کی امداد کے لیے آسان سے فرشتوں کی فوجیس اثری تھیں ۔ حضورا کرم مکا الیام جب صحابہ سے اس لڑائی کے متعلق مشورہ لیا۔ تو صدیق اکبر دلیا ہے اور فاروق اعظم الیام ہے جان شارانہ فقر ہے کہے تھے اور صحابہ نے عرض کی تھی ۔ حضور مکا الیام ہی ۔ حضور مکا الیام ہی ۔ حضور مکا الیام ہی ہے ہمراہ شہر سے ہم سمندر میں کو د جا کیں ۔ ۱۱ رمضان کو حضور مکا الیام ہی ۔ بظاہر بے سروسامان مقارد وسری طرف قلم سے مقی اور دوسری طرف آل کے جانب اسلام تھا۔ دوسری طرف قلمت، ایک طرف حق تھا۔ دوسری طرف باطل ، ایک جانب اسلام تھا۔ دوسری جانب کفرای لیے قرآن نے اس کو یوم الفرقان کہا:

إِطَّلَعَ اللَّهُ عَلَىٰ آهُلِ بَدْرٍ فَقَالَ إِعْمَلُواْ مَا شِنْتُمُ فَقَدْ غَفَرَتُ لَكُمْ

''اللٰدعز وجل نے اہل بدر کورحت کی نظر سے دیکھا اور فر مایا ، ابتم جو حیا ہو کرومیں تم کو بخش چکا''۔

قرآن میں اللہ عز وجل نے واقعہ بدر کو بیان فرمایا اور اہل بدر کے متعلق تصریح ن):

قَدُ كَانَ لَكُمُ ايدٌ فِي فِنتَيْنِ الْتَقَتَافِئَةُ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرَى

كَافِرَةٌ - (آل عران)

''ان دونوں گروہوں میں جوآ منے سامنے مقابل تھے۔اللّٰہ کی نشانیاں ہیں ایک خدا کی راہ میں لڑر ہاتھااور دوسرا کا فرتھا''۔

دیکھوبدر کی گڑائی میں شریک ہونے والوں کو قرآن نے مجاہد فی سبیل اللہ کہااور ان کے کامل الایمان ہونے کی ڈگری دے دی اور مقابل گروہ کو واضح لفظوں میں کا فر فرمایا۔

لڑائی ہونے سے پہلے ان ۱۳۱۳ افراد پر نیندطاری کی گئی آسان سے پانی برسایا گیااوران کے دلوں میں مزید ایمان وابقان کی شمعیں روشن کی گئیں۔

قرآن مجيد مين فرمايا:

إِذْ يُغَشِّيْكُمُ النَّعَاسُ امَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ-

"جبتهاری تسکین کے لیے تم پراوگھ طاری کردی اور آسان سے پانی برسایا

كرتم كو پاك كرے اور تم سے شيطان كى نا پاكى دور كرے۔"

دیکھواللہ تعالی فرماتا ہے کہ ان ۳۳ مجاہدین اسلام پران کی تسکیس قلب کے لیے ہم نے ان پر نبیند طاری کر دی۔ آسان سے رحمت کا پائی ان پر برسایا اور ان کے دلوں کو شیطان کی نا پاکی سے دور کر دیا بتا ہے جن کے دلوں کو اللہ نے شیطان کی نا پاکی سے پاک کر دیا۔ اُن میں بھی نفاق آسکتا ہے، جس کو خدا مومن بنا دے؟ اس کو کوئی طاقت بے ایمان کرسکتی ہے؟

جب ان مجاہدوں نے اللہ تعالی سے مدوطلب کی تو اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی۔

قرآن مجيد ميں ہے:

### المان كاب بن كاب بن كاب المعالمة المعال

إِذْ تَسْتَغِيْثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ آيِّي مُمِدَّكُمْ بِالْفِي مِّنَ الْمَلَئِكَةِ۔

''جبتم اپنے رب سے فریا د کررہے تھے تو تمہارے رب نے تمہاری فریا د س لی۔اورتمہاری امداد کے لیے ایک ہزار فرشتوں کی فوج نازل فر مائی''۔

سن کی۔اور تہاری امداد کے لیے ایک ہزار فرشتوں کی فوج نازل فر مائی'۔ غور کرویہ تین سو تیرہ افراد اللہ کو کتنے محبوب تنے کہ جب انہوں نے بارگاہ خداوندی میں فریاد کی تو اللہ عزوجل نے ان کی فریا دکوفوراً سنا اور ان کی امداد کے لیے فرھتوں کی فوجیس اتار دیں۔ جن کی امداد کے لیے فرشتے نازل ہوں۔وہ بھی منافق ہو کتے ہیں؟

#### اصحاب بدر

واضح ہو کہ غزوہ بدر میں حضرت ابو بکر وعمر وعثمان وعلی خلفائے اربعہ ڈی اُلڈٹن شریک ہوئے قرآن نے واضح لفظوں میں شرکاء بدر کومومن اورمخلص مسلمان مجاہد فی سبیل الله قرار دیا۔ کیا قرآن کی شہادت کے بعد بھی کسی کی شہادت کی ضرورت رہ جاتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ بات تونشلیم ہے کہ خلفائے ٹلا ثہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے گرقر آن میں ریمجی توہے کہ:

إِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكُرِهُوْنَ۔

ِ ''مونین کاایک گروه شرکت غزوهٔ بدرکونا گوار خیال کرتا تھا''۔

یعنی بعض مومنین ایسے بھی جوغز وہ بدر سے جی چراتے تھے،مخالف کہتے ہیں خلفاء ثلا ثدائی گروہ میں شامل تھے۔ چنا نچیملا مجلسی نے حیات القلوب میں اس آیت گیفسیر میں لکھاہے کہ:

د موافق روایات سابق معلوم است که این کنایات بابو بکر وعمراست که کاره

بودند جهادرا"-

ٹانیا ترکیب تحوی کی روسے وائ میں واؤ حالیہ ہے، جس کے بیم سخی ہیں کہ مسلمانوں کا ایک گروہ جولڑائی ہے جی چرا تا ہے۔ بیم وقع عین وہ موقع تھا جب کہ حضور طُلُقِیْ کھی بینہ ہے تکل رہے تھے۔ نہ کہ لدینہ ہے تکلنے کے بعد، جب کہ آپ آگ بردھے، کیونکہ واؤ حالیہ کے لحاظ ہے خروج من البیت اور اس گروہ کے جی چرانے کا وقت اور زمانہ ایک ہی ہونا چا ہے۔ لہذا آیت سے صرف اس قدر ثابت ہوا کہ بعض کو وقت اور زمانہ ایک ہی ہونا چا ہے۔ لہذا آیت سے صرف اس قدر ثابت ہوا کہ بعض لوگ جن کے نام قر آن نے نہیں بتائے۔ وہ ایسے ضرور تھے جو مدینہ ہے تکلئے ہے قبل جنگ ہے گریز کرتے تھے اور ظاہر ہے بیلوگ معصوم نہ تھے جان سب کو بیاری ہوتی جنگ ہے۔ اگر با تقصاء بشریت ان کے دلوں میں ایسا خیال آ بھی گیا تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اگر با تقصاء بشریت ان کے دلوں میں ایسا خیال آ بھی گیا تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ کوئکہ جب رہ بی جی چرانے والاگروہ میدان میں آگیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ثابت قدی عطافر مائی اور قرآن نے واضح لفظوں میں اعلان کیا کہ بڑا اسب کو ثابت قدی عطافر مائی اور قرآن نے واضح لفظوں میں اعلان کیا کہ بڑا افر شتوں کی فوج اللہ نے مسلمانوں کی خوشی اور اطمینان کے لیے ناز ل فرمائی۔

چنانچہ ارشادہے: ما جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلاَّ بُشُوای وَلِتَطُمَیْنَ بِهِ فُلُوبُکُمْ۔ '' خدانے مسلمانوں کی خوشی اوراطمیان قلب کے لیے ہی ایسا کیا''۔ یعنی اللہ نے ان پریانی برسا کر اور فرشتوں کی فوجیس اتار کرمسلمانوں کے اوں کو ثبات بخشا اور ان کوخوش کیا۔ تو اگر بعض شرکاء بدر جنگ میں شریک ہونے سے
گریز کرتے ہے۔ تو میدان جنگ میں پہنچ جانے کے بعد اللہ نے ان کو ثبات و
الممینان عطافر مادیا اور جب خدانے ان کو ثبات واطمینان عطافر مادیا۔ تو اب اعتراض
کی کیا گلخاکش رہی۔ اعتراض تو اس صورت میں ہوسکتا تھا کہ جب کہ اللہ کے اطمینان
والے نے اور ان کے دلوں کو شیطان کی نا پا کی سے دور رکھنے کے باوجودوہ جنگ سے
گریز کرتے ۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ گریز کا تو پھر اصحاب بدر کو وہم تک نہ ہوا اور حق یہ
ہے کہ اگر میدان جنگ میں پہنچ جانے کے بعد بھی اصحاب بدر کے تعلق یہ کہا جائے کہ
و جنگ سے گریز کرتے رہے تو پھر تو قرآن کی تصریحات جھوٹی ہوجا کیں گی۔ کیونکہ
و جنگ سے گریز کرتے رہے تو پھر تو قرآن کی تصریحات جھوٹی ہوجا کیں گی۔ کیونکہ
اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ہم نے ان کو ثبات عطافر مایا اور بقول مخالف وہ ثابت قدم نہ رہے۔
میدان میں پہنچ کر بھی جنگ سے معاذ اللہ گریز ہی کرتے رہے۔ ایسا کہنا تو صاف طور
میدان میں کنچ کر کبھی جنگ سے معاذ اللہ گریز ہی کرتے رہے۔ ایسا کہنا تو صاف طور

النائے۔ اگر بقول مخالف ہم ہیہ مان لیس کہ اس آیت سے ضلفائے اللا شمراد ہیں الکہ خارجی دلائل اور خود قرآن اس کی تر دید کرتا ہے ) تو پھر بھی صرف بدر میں الرکت ہے جی جرانے کی وجہ ہے اصحاب اللا شر پر کوئی طعن نہیں کیا جاسکتا۔ اور نہ آن نے ان پر کوئی اعتراض کیا، بلکہ قرآن نے تو ان کومومن فر مایا۔ اب بیتو قرآن کا اعجاز ہے کہ جس آیت سے حضرات خلفائے اللا شد کوقصور وارتضررانے کی سعی ناپاک کی گئی۔ اسی آیت سے حضرات خلفائے اللا شد کا مومن ہونا ثابت ہو گیا۔ کیونکہ قرآن نے ان لوگوں کے متعلق جو بدر میں شرکت کو ناگوار خیال کرتے تھے، نہ کا فر کہا اور نہ نے ان لوگوں کے متعلق جو بدر میں شرکت کو ناگوار خیال کرتے تھے، نہ کا فر کہا اور نہ نے ان اور نہ ان پر کوئی عماب کیا۔ بلکہ ان کوئی مومن ہی کہا۔ رضی اللہ تعالی عنہم الجعین ما فی اور نہ ان کوار دنیال کرتے تھے، نہ کا فر کہا اور نہ نہ کی اور نہ ان کوار دنیال کرتے تھے، نہ کا فر کہا اور نہ نے فی اور نہ ان پر کوئی عماب کیا۔ بلکہ ان کوئی مومن ہی کہا۔ رضی اللہ تعالی عنہم الجعین ما فی اور نہ ان کی اور نہ ان کوئی عماب کیا۔ بلکہ ان کوئی مومن ہی کہا۔ رضی اللہ تعالی عنہم الجعین

### خلافت وامامت ....خلفائے راشدین

امات دولتم کی ہے، امامت صغریٰ نماز پڑھانے کی امامت کو کہتے ہیں۔اور جس شخص کو حضور علیاتھ کے تائب ہونے کی حیثیت سے تمام مسلمانوں کے دینی و و نیوی کام شریعت اسلامیہ کے مطابق انجام دینے کا اختیار ہؤ اے امامت کبری کہتے ہیں۔ جائز کاموں میں امامت کبریٰ کے عہدہ پر فائز کی اطاعت تمام جہان کے مسلمانوں پرواجب ہے۔اس عہدہ کے لیے مسلمان، آزاد، عاقل، بالغ، قادر، مرد، قرشی ہونا شرط ہے۔ان میں سے ایک شرط بھی کم ہوگی، خلافت سجح نہ ہوگی۔حضور قرشیت پراجماع بھی ہے۔

(شرح عقائد تقي وشرح فقدا كبر)

امامت کبری کے لیے ہائمی یا علوی یامعصوم ہونا شرطنہیں، کیونکہ معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں، عورت اور نابالغ امام نہیں ہو سکتے حضور سکاٹٹی کے بعد خلیفہ بلافصل امام مطلق حضرت امیر المونین سیّد نا صدیق اکبر (۲سال ۱۳ ماہ) پھر حضرت فاروق اعظم (۱۰سال ۲ ماہ) پھر حضرت عثان غنی (۱۳سال ۱۳ اون) پر حضرت علی (۱۳سال ۱۹ ماہ) پھر حضرت عثان غنی (۱۳سال ۱۳ اون) پر حضرت علی (۱۳ سال ۹ ماہ) پھر حضرت حسن (۵ ماہ ۱۳ یوم) تھے۔ فنگھ ہے حضرات خلیفہ راشد تھے۔ اور ال کے وور خلافت راشدہ کے دور کے تم ہوئے کے وور خلافت راشدہ کے دور کے تم ہوئے کے بعد جولوگ برسر افتد ارآئے ، وہ با دشاہ (ملوک) تھے۔ ان میں نیک وصالح عادل کے بعد جولوگ برسر افتد ارآئے ، وہ با دشاہ (ملوک) تھے۔ ان میں نیک وصالح عادل میں ہوئے ہیں اور ظالم وفاسق بھی۔

الله المراج ( و المراج ( و و المراج ( و و و المراج (

#### فلافت راشده کی مدت

حضور سیّدعالم مَنَّ الْمِیْنِ نِفر مایا: میرے بعد خلافت ۳۰ سال رہے گی۔اس کے احد ملوکیت کا دور ہوگا۔منہاج نبوت پر خلافت راشدہ تیس سال رہی اور حضرت حسن اللہ کے چھرمہینے برختم ہوگئی۔

### فلافت راشدہ کا دوراسلامی تاریخ کاروش باب ہے

يارغار رسول حضرت صديق اكبر، فاروقِ اعظم حضرت عمر ابن خطاب جامع الترآن كامل الايمان حضرت عثان غني اورفاتح خيبرابن عمرسول ،امام الاولياء حضرت على الرتفني وْكَافَتْهُ بِيهِ سِبِ وه روش هخصيتيں ہيں جن كو خالق كا ئنات نے باعث تخليق کا کات سالینیم کی تربیت سے سنوارا تھا۔ خلفائے راشدین نے دین و مذہب کی مرفرازی، سربلندی، قدرومنزلت،عزت وعظمت شان وشوکت اورتبلیغ کے لیے جو جدوجہد کی وہ اسلام کی تاریخ کاابیاروش باب ہے جس کی نظیرا قوام عالم میں نہیں ملتی۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت کوبھی خلافت راشدہ کی طرح مانا جاتا ہے،حضرت امیرمعاویہ ڈائٹیؤ سب سے پہلے باوشاہ اسلام ہوئے،تورات میں ہے کہ وہ نبی آخرالز مان مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ کی طرف ججرت کریں گے۔اس کی سلطنت شام میں ہوگی۔ تو امیر معاوید کی باوشاہی اگر چیسلطنت ہے مگر حضور ملا شیام ی کی سلطنت ہے۔حضرت امام حسن والنفؤنے اپنے قصد واختیار کے ساتھ خلافت امیر معاوید والٹیز کے سپر دکر دی تھی اوران کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی۔ بیسلم حضور النظام وبند تقی کیونکہ حضور مان فیلم نے اپنی ظاہری حیات میں حضرت حسن والنوز کے متعلق فرما دیا تھا۔ میراید بیٹا سید ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اس کے باعث اللہ تعالی اسلام کے دو بڑے گروہوں میں سلح کرادےگا۔ (بخاری شریف)

#### المرابع بي المرابع الم

## اس لیے حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹؤ کی شان میں طعن کرنابری بات ہے۔ خلفائے راشدین کے درجات

انبیاء ومرسلین کے بعد تمام کلوقات البی جن وانس وملائکہ سے افضل حضرت صدیق اکبر پھر فاروق اعظم ، پھرعثان غنی ، پھرعلی مرتضلی رضی اللہ تعالی عنهم ہیں۔ پھر کاروق عظم ، پھرعثان غنی ، پھرعلی مرتضلی رضی اللہ تعالی عنهم ہیں۔

# اميرالمؤمنين حضرت صديق اكبر والثين كي خلافت

حضور علیہ الجائی کے وصال کے بعد امیر المونین صدیق اکبر را الفیئ تمام صحابہ
کرام کے اتفاق و اجماع سے حضور علیہ الجائی کے خلیفہ اوّل اور خلیفہ بلافضل مقرر
ہوئے۔اتنی بات صحیح ہے کہ جناب امیر المونین علی المرتضیٰ حضرت عباس وطلحہ فری اُلڈی و مقداد وغیرہ نے بیعت عام کے وقت بیعت نہیں کی ، مگر دوسرے دن حضرت علی بڑی اُلڈی کے مقداد وغیرہ نے بیعت کرلی۔ نماز جمعہ ودیگر نماز وں بیس حضرت صدیق اکبر طالفی کی افتداء
کرتے تھے۔حضرت علی طالفی ابو بکر طالفی کے مشیر خاص بھی تھے۔غزوہ بی حفیہ بیس (جس بیس مسیلہ کذاب قبل ہوا،حضرت صدیق اکبر طالفی کے ساتھ تھے۔آپ کو مال فیسمت میں ایک لونڈی ملی تھی جس سے حضرت محدیق اکبر طالفی بیدا ہوئے۔ فاہر حضرت علی طالفی کا مال غیمت لے لینا حضرت مدیق اکبر طالفی کا مال غیمت لے لینا حضرت صدیق اکبر طالفی کا مال غیمت لے لینا حضرت صدیق اکبر طالفی کا مال غیمت لے لینا حضرت صدیق اکبر طالفی کی خلافت کے برخی ہونے کی دلیل ہے۔

یں ہروں ہے۔ امام ذہبی نے اس سے زیادہ افراد سے بسندِ سیح بخاری شریف کےحوالہ سے بیان کیا کہ حضرت علی ڈاٹٹوئو فرماتے ہیں۔

#### المان محابه وتخطيف المنظمة في المنظمة المنظمة

خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابوبكرو عمرثم رجل آخرـ

'' حضور علیہ اللہ او جہدائکر یم اوافضل ابو بکر وعمر ہیں۔ پھرکوئی اور''۔ حضرت علی کرم اللہ و جہدائکر یم فر ماتے ہیں کہ جوکوئی مجھے حضرت صدیق اکبر طافی پرفضیلت وے وہ مفتری ہے۔ مجھے ملے تو میں اسے سزادوں گا۔ حضرت صدیق طافی اس امت کے بہترین انسان ہیں ان کے بعد عمر کا درجہ ہے۔ (درتطنی)

حضرت على كرم الله وجهدالكريم خود فرمات بين كدا گرحضور طلقي في في حكم ديا الله وجهدالكريم خود فرمات بين كدا گرحضور طلقي في البر على الله وكدتو بين حضرت صديق اكبر طلقي كوحضور عليظ في المبرك في سيرهى بين عقدم شدر كلفته ديتا مكر جب مير مع مرتبه وكمال كے ہوتے ہوئے حضور عليظ في البيام في حضرت صديق اكبر طلقي كوا پنى حسات بين نماز پڑھانے كے ليے امامت كامنصب عطافر ماديا اور بين نے اور تمام صحابہ في بناء پر جھے صديق اكبر طلقي سي حضرت صديق اكبر طلقي كى افتداء بين نماز اواكى ، تو ان واقعات كى بناء پر جھے صديق اكبر طلقي سي سے سي قسم كا اختلاف نه تفاد جب حضور عاليظ في المبار كى بناء پر جھے صديق اكبر طلقي ني سے سي امام بنا كر ان كے بہتر وافضل ہونے كا اظہار صديق اكبر وافعال ہونے كا اظہار مديق اكبر وافعال ہونے كا اظہار فرمایا ہونے كا اظہار فرمایا ہونے كا اظہار وافعال ہونے كا اظہار فرمایا ہونے كا اظہار فرمایا ہونے كا اظہار وافعال ہونے كا اظہار فرمایا ہونے كا اظہار فرمایا ہونے كا اظہار وافعال ہونے كا اظہار فرمایا ہونے كا تو بونے كے معاملات میں جمایات میا ہونے کا الفریان کے بہتر وافعال ہونے ہونے ہونے کے معاملات میں جمایات میں ہونے کا الفریات کی جمایات میں جمایات کی جمایات میں جمایات میں جمایات کے جمایات کی جمایات کی جمایات کے جمایات کے خواند کی جمایات کے جمایات کی جمایات کے جمایات کے جمایات کے جمایات کی جمایات کے جم

پچھالوگ بیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی دلائٹوؤ نے معاذ اللہ دشمنوں کے غابہ کی وجہ
سے بطور تقیہ حضرت صدیق اکبر دلائٹوؤ کی اقتداء میں نماز ادا کی تھی۔ لیکن یہ بات
نہایت لچراور ہے ہودہ ہے اور حضرت علی دلائٹوؤ کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت علی
طلائو تو وہ ہیں جو اللہ کے شیر ہیں شیر بھی ایسے جو غالب ہیں اللہ کا شیر حق بات کہنے سے
فر جائے یہ ناممکن ہے۔ پھریہ بھی تو ایک حقیقت ہے:

ٱلْقُرْآنُ مَعَ عَلي وعَلِيٌّ مَعَ الْقُرْآن \_

#### 

'' قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے''۔

اس شان کا شیر خداحق گوئی و بے با کی سے باز رہ سکتا ہے اورخوف جان کی بناپر حق کہنے حق کا اظہار کرنے سے باز رہ سکتا ہے؟ ایک مسلمان حضرت علی شیر خدا واللہ نے متعلق ایسا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ حقیقت سے ہے کہ تمام صحابہ نے خلوص قلب سے جناب صدیق اکبر وہل نی خلافت کوشلیم کیا اور جس بات پرتمام صحابہ کا اتفاق و اجماع ہو۔ وہ بات برحق ہوتی ہے۔

عشره مبشره

خلفائے راشدین کے بعدعشرہ مبشرہ حضرات حسنین، اصحاب بدر، اصحاب بیعت رضوان دِیٰ اَلْتُنَمْ کے لیے افضلیت ہے۔ بیسب حضرات جنتی ہیں، حضور مناظیم نے اسی دنیا میں ان کے جنتی ہونے کا اعلان فر مایا ہے ان نفوس قدسیہ کے مختصر حالات زندگی درج ذیل ہیں۔



## اصدق الصادقین امیر المومنین خلیفه بلافصل سیّد ناصد بق اکبر طالعیهٔ (تاریخ دفات۲۲جادی الاخری)

نامِ مبارک عبداللہ بن ابی قافہ'' ابو بکر'' کنیت،''صدیق''لقب۔خاندان بی هیم کے چیٹم و چراغ قریش کے ساوات کبار بیں آپ کی ذات گرامی متازتھی۔ بی کریم مالٹینز سے آپ کا نسب مرہ میں جا کرمل جا تا ہے، حضرت صدیق اکبر ۵۷۳ء صفور ملی ٹینز کی ولات کے دوبرس چند مہینے بعد پیدا ہوئے۔

سیدنا امیرالمونین حضرت ابو برصدین افضل البشر بعدالانبیاء باتحقیق بیل۔
قرآن پاک کی روسے نبیول کے بعد صدیقوں کا درجہ ہے۔ پھر شہداء ہیں پھر
سالھین۔ جیسے حضور اکرم کا فیٹے نہیوں اور رسولوں کے سرتاج ہیں۔ ای طرح حضرت
صدیق اکبر والٹی تمام صدیقوں میں ممتاز ہیں۔ تقویٰ جرات، معاملہ فہمی، حربی
قیادت، ایٹار، صدافت والوالعزی، دیانت داری، امانت، فیاضی، زہد، ورع، جودوسخا
قیادت، ایٹار، صدافت والوالعزی، دیانت داری، امانت، فیاضی، زہد، ورع، جودوسخا
قیام قرآن وحدیث، اتباع سنت، علم تعبیر وانساب اور محبت خدا اور رسول، غرضیکہ
قیام اعلیٰ اوصاف میں حضور ما فیٹی کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر
فیام اعلیٰ اوصاف میں حضور ما فیٹی کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر
فیام نیش نبوی کے اول روز ہی سب سے پہلے بلاتر دوو جھبکہ حضور ما فیٹی کیا، اس نے
مدمت میں نبوت کی تصدیق کی۔ اس وقت آپ کی عمر ۱۳۸۸ سال تھی۔
خود حضور ما فیٹی کیا، اس نے جس کسی کے سامنے اسلام پیش کیا، اس نے

کچھ تامل ضرور کیا۔ گرابو بکرنے بغیر کسی تامل کے دعوت اسلام پر لبیک کہا (بخاری) مردول میں سب سے پہلے اسلام لانے اور حضور طُانِّی کا کے ساتھ سب سے پہلی نماز پڑھنے کاشرف بھی آپ کوہی حاصل ہے۔ (استیعاب)

آپ نے دو بارا پنی ساری دولت حضور کا این کے قدموں میں ڈال دی۔ ہجرت کے وفت اور جنگ کے موقع پر مکہ معظمہ میں متعدد غلاموں اور با ندیوں کو جو اسلام لانے کی وجہ سے کفار کے ظلم وستم کا شکار تھے۔خرید کر آزاد کر دیاان میں حضرت سیّدنا بلال خلافی بھی تھے۔

مدینه منورہ میں مجدنیوئی کے لیے زمین کی قیت بھی حضرت صدیق اکبر رڈاٹٹوڈ نے اوا کی۔ جناب رسالت مآب سکاٹٹیؤ کم کا ارشاد ہے کہ ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا کسی اور کے مال نے اتنانہیں پہنچایا۔

ہم نے ہرایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا، گر ابو بکر دلائٹنؤ کے ان احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دےگا۔ نیز فر مایا کہ اگر میں کسی کو اپنا دوست بنا تا، تو ابو بکر کو بنا تا گر میری دوتی صرف اللہ تعالیٰ سے ہے ( بخاری ) اقبال نے ایک مصرعہ میں آپ کے مناقب بیان کرے۔

ثانى اسلام وغار وبدر وقبر

## صديق اكبرحق وصدافت كي مشعل تابال بين

حضور عائيلا إنهام كنائب مطلق ، خليفه بلافصل مزاج شناس رسول ہيں۔ اظہار نبوت سے قبل بھی آپ حضور مائیلا ہے نائب مطلق ، خلیفه بلافصل مزاج شناس رسول ہیں۔ امام جعفر صادق داللہ بھی آپ حضور مائیلا ہے امام شخص سے آپ صادق داللہ بنائیلا کیساتھ غار میں متصآب مائیلیلا کیساتھ غار میں متصآب مائیلیلا کیساتھ غار میں متصآب مائیلیلا نے ان سے فرمایا: ابو بکرتم صدیق ہو۔ (تغیر فی سنوے ۱۵)

نيز امام جعفرصا وق نے فرمایا: جو مخص حضرت ابو بکر رالٹنو کوصدیق نہ مانے

الله تعالى ونياوآ خرت مين اس كى تصديق نه فرمائے گا۔ (كشف الغمه)

جب حضور من الله في المحراج من مشرف ہوئے تو كفار نے كہااب تو تمہارادوست كہتا ہے كہاس نے آسانوں كى سيركى ۔ آپ نے جواب ديا۔ اگر حضور من الله في أفر ماتے ہيں ۔ اسى دن سے حضرت ابو بكر والله في كالقب صديق ہوگيا۔

قرآن مجيد نے فرما يا الذي جاء بالصدق و صدق به كے پہلے جملہ سے صفور عابد الجام اوردوسرے سے صدیق اكبر مراد ہیں۔ (مجمع البیان)

صدیق اکبر طالفی نے مملکت اسلامی کی بنیادوں کو شکام کیا

حضرت صدیق اکبر دانشیئے نے مملکت اسلامی کی بنیادیں استوارکیں۔آپ ہی کی کوششوں سے ایسے لوگ مسلمان ہوئے جو بعد میں جلیل القدر صحافی اور اسلام کے سچے فدائی وشیدائی ہے ۔اسلام سے محبت جان و مال کے ساتھ حضور مگانیا کی خدمت آپ کی زندگی کا مقصدِ وحید تھا۔انہوں نے اسلامی مملکت کو مشخکم بنیا دوں پر استوار کیا۔ان کے دور میں شام وعراق کی فتح کا آغاز ہوا۔

آپ نے اپنے دور خلافت کے دوسال تین ماہ میں خلافت و نیابت رسول سالٹین کا حق ادا کر دیا۔ حضور سالٹین کے وصال کے بعد فتنوں اور شور شوں نے ہجوم کیا۔
فتدار تد ادقبائل عصبیت، خاندانی نجابت کا استحقاق، باغیوں کی جانب سے سرکشی کے لیے نئے خطرات، مملکت کوقر آن وسنت کے اصول وضوابط پر حرف بحرف ادر من وعن قائم رکھنا کتنے بہت سے نازک اور مشکل مرسلے میں باحوسلدر فیق رسول کالٹیا ہے۔
قائم رکھنا کتنے بہت سے نازک اور مشکل مرسلے میں باحوسلدر فیق رسول کالٹیا ہے۔
مال حسنِ تد ہر خداداد ذہانت، سیاسی فراست اور دینی استقامت سے مطے کیے۔
جہاں خمل اور سیاسی حکمت عملی درکار تھی۔ وہاں اسے اختیار کیا اور جہاں قوت باز واور ہرور شمشیر منافق ، مرتد اور جھوٹے مدعی نبوت کی سرکو بی ضروری تھی۔، وہاں اللہ تعالی ہرور شمشیر منافق ، مرتد اور جھوٹے مدعی نبوت کی سرکو بی ضروری تھی۔، وہاں اللہ تعالی کی رضا اور اس کے دین کی ناموس کے لیے مسلمانوں کی اجتماعی طافت اور شجاعت

ہے بھی کام لیا جی کہ شرکوں منافقوں اور مرتدوں کونیست و نابود کر کے رکھ دیا گیا۔ اور اسلام کا قافلہ پھر شان وشوکت کے ساتھا ہے راستہ پرگامزن ہو گیا۔

سيّدنا صديق اكبر والثينؤ ختم نبوت محافظ اوّل بي

حضرت ابوبكر والنين كوعشق رسول بى نے حضور عابق النام كا عظیم خوبی دوخم نبوت كا محافظ اوّل بنایا كه آپ نے ناسازگار حالات بیں اور كثير مصروفیات كے باوجودختم نبوت پر ڈاكه ڈالنے والول كوناموس رسالت سے كھيلنے كى اجازت نه دى اور قیامت تک آنے والے عشاق رسول كوخفاظت ختم نبوت كاسبق سنایا ہي كذاب مدعیان نبوت كاآپ كے دور بیں كھلا گیا۔ان كے نام بیہ ہیں:
مدعیان نبوت كوآپ كے دور بیں كھلا گیا۔ان كے نام بیہ ہیں:
اسودنسی بطیحہ مسلیمہ كذاب، شجاع بنت حارث تمیمیہ۔

### حضرت صديق اكبر طالفيك سب سے زيادہ بہاور تھے

حضرت علی والفیز فرماتے ہیں سب سے زیادہ شجاع حضرت صدیق اکبر والفیز ہیں بدر کی لڑائی میں حضور علیہ المیتائی کی حفاظت کے لیے عریش (ایک محفوظ چھپر) بنایا کیا تھا۔ خدا کی فتم ہم میں سے کسی کو جراً تنہیں ہوئی کہ اس عریش کو کفار سے محفوظ رکھنے کے لیے سپر بن جائے۔ اس نازک موقع حضرت صدیق اکبر والفیز تلوار کھینچ کر کھڑے ہوئے ، جس کسی نے بھی حضور مگا اللی ہے ہما کہ کیا۔ انہوں نے اس کی مدافعت فرمائی۔ (تاریخ اجتماع)

جمع قرآن

حضرت صدیق اکبر و گافتو کا بیکارنامه ..... بھی نہایت ہی زرین ہے کہ جنگ کیامہ کے بعد حضرت زید بن ثابت انصاری کیامہ کے بعد حضرت زید بن ثابت انصاری والٹونو کو جمع کرنے پر مامور فرمایا اور انہوں نے بکمال و

ٹو لی بیرخدمت انجام دی اس وقت ہے قر آن کومصحف کے نام سےموسوم کیا گیا۔ (تاریخ الحلفاء)

## حضرت صديق اكبرر والثين في اسلام كوحيات نو بخشى

فنح مکہ کے بعدا گلے سال جب کہ مسلمانوں کے سامنے سے سرز مین عرب پر السلط کی راہ سے تمام رکا وئیس دور ہو چکی تھیں۔ آنخضرت کی اللی اسلاکی علالت نے مشرت صدیق البی کی امیر الحج مقرر فرما کر روانہ کیا اور پھر جب آپ کی اللیت کے مشدت العبار کی تو مسجد نبوی کی اللیت ہے مشدت العبار کی تو مسجد نبوی کی اللیت ہے مشار پڑھانے کے لیے حضرت البو بکر وہی گئی ہی کو نتخب فرمایا۔ ان کے دینی اسباب کے باعث صحابہ کرام ان سے حد درجہ عقیدت رکھتے تھے کیونکہ وہ ان کے دینی مرتبہ سے آگاہ تھے۔ چٹانچہ آنخضرت میں اللیت کے وسال کے بعد جب طلافت کا سوال اٹھایا گیا۔ تو مسلمانوں کی نظر انتخاب حضرت صدیق اکبر وہی تھی ہوگیا۔

مندآ رائے خلافت ہوتے ہی ان کے سامنے صعوبتوں ، مشکلوں اور خطرات

پہاڑ آن پڑے ایک طرف جھوٹے مدعیانِ نبوت سے کہ سلح تصادم پر آمادہ
ہوگئے۔دوسری طرف مرتدین اسلام کی ایک جماعت علم بعناوت بلند کیے ہوئے تھی۔
عکرین زکو ہ نے علیحدہ شورش بر پاکرر کھی تھی۔غرض خورشیددو عالم مُلِّیْنِیْم کے وصال
کے بعد شع اسلام کے چراغ سحری بن جانے کا خطرہ پیدا ہوگیا تھا۔ لیکن جانشین
سول مُلِّیْنِم نے اپنی خمیری ، پاکیزہ سیاست بے مثال تد براور غیر معمولی استقلال کے
باعث نہ صرف اس کوگل کرنے کی تمام نا پاک کوششوں کو نا کام بنادیا بلکہ پھراس مشعل
سے تمام عرب کومنور کر دیا۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ آنخضرت می گائی ہے بعد اسلام کو
مسلے نے حیات نو بخشی اور دنیائے اسلام پرسب سے زیادہ جس کا احسان ہے ، وہ
مسلے حیات نو بخشی اور دنیائے اسلام پرسب سے زیادہ جس کا احسان ہے ، وہ
مسلے حیات نو بخشی اور دنیائے اسلام پرسب سے زیادہ جس کا احسان ہے ، وہ

الله المان محابه وتخطأ عن المناف المنافع المنا

اللہ کی ہزار برکتیں اور رحمتیں ہیں اس پاک بازمقدس انسان پرجس نے اپنی ساری عمر رسول اللہ مان فینے کے دی۔ ساری عمر رسول اللہ مان فینے کی رفاقت اور اسلام کی اشاعت میں صرف کردی۔

حضرت صديق اكبر طالفيد حضور مالفية كعاشق صادق تص

حضور سرورِ عالم من المورائيان افر وزكر دارا داكيا \_ مل ميں صديق اكبر ولا الله عناق صادق كا به مثال اورائيان افر وزكر دارا داكيا \_ مله ميں قريش كے مظالم اوران كى ايذ ارسانيوں كے مقابلے ميں وہى سيد سپر ہوتے تھے۔ ہجرت كے انتہائى نازك موقع پر غارثور سے مدينه منورہ تك پورى جا شارى سے آنخصرت مال الله مالی مارور میں مارور میں مارور میں مارا عرب حضور مالی الله مالی مقابلے میں المحد کھڑ اہوا كى سے در بے كوشوں كے نتیج میں سارا عرب حضور مالی الله مالی مقابلے میں المحد کھڑ اہوا كى جدر سے كوشوں كے نتیج میں سارا عرب حضور مالی الله کے مقابلے میں المحد کھڑ اہوا تو اس وقت حصرت ابو بكر دالی ہوا كے مقابلے میں المحد کے مالی الله مالی حضور مالی الله میں المحد کے مالی مقابل میں المحد کے اور ہر موقع پر حضور مالی الله کے مقابلے مقابل میں المحد کے ایک مقابلے مقابل بنایا۔

جناب صديق اكبر طالنينؤ كي وفات

حضرت الویکر دلالی کی وفات ۲۲ جمادی الآخری ۱۳ جری کوفروپ آفیاب کے بعد ہوئی۔ وفات کے وفت ان کی عمر تر یسٹھ برس کی تھی۔ کم وہیش ستائیس مہینے سلمانوں کی زمام افتد اران کے ہاتھ میں رہی اوراس قلیل مدت میں انہوں نے جو نظام حکومت قائم کیا۔ اس پر حضرت عمر دلالی نئے نئے ایک رفیع المنز لت عمارت کھڑی کر دکھائی۔ حضرت علی دلالی نئے فرمایا ایمان واخلاص میں صدیق آکبر کا کوئی ہم پلے نہیں حضرت علی دلالی نئے فرمایا ایمان واخلاص میں صدیق آکبر کا کوئی ہم پلے نہیں حضرت صدیق آکبر کا کوئی ہم پلے نہیں محضرت صدیق آکبر دلالی کی وفات سے مدینہ تھراا تھا، اور مسلمانوں پر کرب

والشطراب کی وہی کیفیت طاری ہوگئی۔ جس کا نظارہ آنخضرت کا ٹیڈی کے وصال کے بعد دیکھنے میں آیا تھا۔ ان کی وفات کاس کر حضرت علی ڈاٹیٹی روتے ہوئے تشریف اللہ کا اور جس جرے میں ان کی لاش رکھی تھی' اس کے دروازے پر کھڑے ہوکر کہنے گئے کہ اے ابو بکر اللہ تم پر رحم کرے، خدا کی تئم اہم پہلے آ دمی تھے، جس نے رسول اللہ کا کہ اے ابو بکر اللہ تم پر رحم کرے، خدا کی تئم ایم پہلے آ دمی تھے، جس نے رسول اللہ کا کہ اواز پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کیا تھا۔ ایمان وا خلاص میں تبہارا ہم پلے لوئی نہ تھا۔ خلوص و محبت میں تم سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ اخلاق، قربانی، ایثار پر کی میں تبہارا کوئی ثانی نہ تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کی جو خدمت تم نے کی اور رسول پر کی میں تبہارا کوئی ثانی نہ تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کی جو خدمت تم نے کی اور رسول اللہ کا ٹیڈیل کی تاکہ یہ میں مشغول تھی۔ تو تم نے آپ گاٹیل کی آواز جب ساری قوم رسول اللہ کا ٹیڈیل کی تاکہ یہ بین پہنچانے کے در پے تھی تو تم نے آپ گاٹیل کی آواز پر لبیک کہا جب ساری توم آپ کا ٹیڈیل کواؤ بیتیں پہنچانے کے در پے تھی تو تم نے آپ گاٹیل کی کہا جب ساری توم آپ کا ٹیڈیل کواؤ بیتیں پہنچانے کے در پے تھی تو تم نے آپ گاٹیل کی کہا خب ساری توم آپ کا ٹیڈیل کواؤ بیتیں پہنچانے کے در پے تھی تو تم نے آپ گاٹیل کی کھا ظت کی۔

جب رسول الله طاليمية المحالية على باتوں پرلوگ كان نه دهرتے تھے۔ تو تم نے آپ طالیمیة اللہ علی اللہ اللہ علیہ کے مل كرتبليغ كافريضه انجام ديا .....تهميں الله نے اپنى كتاب ميں'' صديق'' كے لقب معرفراز كيا۔

# مر والثينة نے کہا صدیق ہم تمہاری گردکو بھی نہیں پہنچ سکتے

حضرت عمر دلانٹیؤ کوتواس صدے کے باعث گفتگوکایاراہی ندر ہا۔وفات کے العد حضرت عمر دلانٹیؤ جب حجرے میں داخل ہوئے۔تو صرف بیدالفاظان کے مندسے لکل سکے۔

''اے خلیفہ رسول اللہ! تمہاری وفات نے قوم کو سخت مصیبت او رمشکلات میں مبتلا کردیا ہے۔ ہم تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ۔ تمہارے مرجبے کو کس طرح پا سکتے ہیں''۔

#### المرابعاء المنظمين ال

حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤؤ کے کارناموں کو آنے والی کوئی بھی نسل فراموش نہ کر سکے گی اور قیامت تک ان کے اوپر سلام بھیجنے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ پہلو نے مصطفے سکی ٹاٹٹے میس بڑا آپ کا مزار

حضرت صدیق اکبر طافیئو نے زندگی بحررسول الله طافیئو کی رفافت کاحق ادا کیا تھا۔ بعد الموت بھی رفافت کا بیشرف انہیں حاصل رہا۔ انقال سے پہلے وصیت فرمائی کہ میری میت جبیز و تکفین کے بعد آقائے دو جہاں سرکاراحم بجتبی محر مصطفیٰ سکا لیا تھے کے روضہ اطہر کے مقابل رکھ دی جائے اور کہا جائے:

'' السلام علیک یارسول الله منافیتینم ابو بکر دلاتین آستانه عالیه پر حاضر ہے۔اگر درواز ہ خود بخو دکھل گیا تو مجھےا ندروفن کردینا۔ورنہ جنت البقیع میں لے جانا''۔

(شوابرالنوة قطامه جامى)

جب وصیت کے مطابق حضرت ابو بکر دلائٹؤؤ کا جنازہ روضہ اطہر کے قریب لایا
گیا۔ توان کی وصیت کے مطابق ابھی وہ کلمات پورے نہ ہوئے تھے کہ دروازہ خود
بخو دکھل گیا۔ اور آ واز آئی'' دوست کو دوست کے پاس لے آؤ''۔ چنانچے سیّد ناصد بق اکبر دلائٹؤؤ کورسول اللہ ملائٹی آئے کے قرب میں فن کیا گیا۔ وفات کے وقت حضرت ابو بکر دلائٹؤؤ کی عمر ۲۳ سال تھی ، اور یہ واقعہ جمادی الاخری ۱۳ اجری کو رونما ہوا۔ اس طرح خلافت راشدہ کا عمید صدیقی اختیام پذیر ہوا۔ لیکن مسلمانوں کوظم ولیق کی متعین راہ مل گئی تھی۔

### نگاه نبوت میں صدیق اکبر کا مرتبہ

حضرت صدیق اکبر دلاشن کے اوصاف حسنہ ہی کے پیش نظر حضور سکی ایک ا فرمایا: "میں نے اپنے صحابہ میں ابو بکر سے افضل کسی کوئیس پایا اورا گرمیں اہل زمین

#### المان كاب بخاب المنظمان المنظم م ہے کی کوخلیل بنا تا ، تو ابو بکر کو بنا تا لیکن ابو بکر سے میر اتعلق ہم نشینی ، مواخات اور ایمان کا ہے، بہال تک کداللہ جمیں اپنے پاس اکٹھاکرے۔(مفلوۃ) اگر مجھے نہ یا وُتو پھرصد این کے پاس آؤ۔ تم عاراور حوش کور پر مرے رفتی ہو۔ ( ہناری) ابو بكرامت محديد ميں سے سب سے پہلے جنت ميں جائيں گے۔ (زندی) ابوبكردوزخ سے آزاد ہیں۔ (تدی) جھے امید ہے کہ ابو بکر داشن کو جنت کے ہر دروازہ سے بلایا جائے گا۔ حضرت امام باقر والثنية نے فرمايا ميں ابو بكر وعمر كے فضائل كامنكر نہيں ليكن الوبكرعمر سےافضل ہیں۔(طبری صفیہ،۲۰) تفيرامام حسن عسكري ميس ب كه حضور مالينيلم نه صديق اكبر دالنيز كومخاطب كر كے فرمایا كہتم كومير ب ساتھ وہ نسبت ہوگی جوسر كوجسم سے اور روح كوبدن سے ب-(منتبي الكلام) حيات ِصديقي ايك نظريس بڑے مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ 0 بلاتر وواسلام لاعـ (3) اسراء کی تصدیق کر کےصدیق اکبر کالقب پایا۔ 0 اخلاص اور دیانت کے صلے میں امن الناس کا خطاب پایا۔ 0 آ مخضرت مل في كرفيق غارر بـ أن كرت مانا ينجار بالمانا ينجار با أن ككرآب كالفيلين بلائے تشريف لے آتے۔ 0



### المان محابه وقد المحالية المحا

## ا كابر صحابه كے حضرت صديق اكبر والله: كم تعلق ارشادات

حضرت عمر والثنة فرماتے ہیں،صدیق اکبر والثن ہم سب کے سردار، ہم سب

ے بہتر اور حضور علیاتی کوہم سب سے پیارے تھے۔ (زندی)

اہل زمین کے ایمان کو ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کے ایمان کوتو لا جائے۔توصد بین کا پلڑازیا دہ وزنی ہوگا۔

جناب علی مرتضی والثین فرماتے ہیں ہم عکوکاری میں صدیق اکبر سے بھی نہیں

20 4

حضرت رہیج بن یونس فر ماتے ہیں کتبساویہ میں حضرت صدیق اکبر رڈاٹٹنؤ کیمثال ہارش سے دی گئی ہے کہ جہاں پڑتی ہے نفع بخشق ہے۔

جناب ابوہریرہ ڈاٹٹنؤ کہتے ہیں کہ ابوبکر خلیفہ نہ ہوتے، تو خدائے واحد کی رستش کرتے والا ایک بھی نہ دکھائی دیتا۔

امام معمى وشاللة كاارشاد بحيار خصوصيات ميس صديق اكبر والثنة منفردين

ا) صدیق دانشهٔ آپ کے سواکسی کا نامنہیں۔

> م) آپ نے حضور مل اللہ اللہ مر کالی میں ہجرت کی۔

### حضرت ابوبكر والثين كاقوال

- "الله عة رواور اسلام لي آئ" و
- 🕠 " معدق امانت ہے اور کذب خیانت''۔
- ۵ "جوقوم الله کے رائے میں جہاد ترک کردیتی ہے۔ اللہ تعالی اس پر ذات و

#### المان عاب المان ال خواری مسلط کردیتا ہے"۔ "خیانت، بدعهدی اور چوری مت کرو"۔ 3 "ا بنى حفاظت الله كے نام سے كرو، و چمهيں فلست اور وباسے محفوظ ركھے گا" 3 '' حکمران دنیااورآخرت میں سب سے زیادہ بدبخت ہوتے ہیں''۔ 3 "جہادایک لازم فریضہ ہے اس کا ثواب بھی اس فدرعظیم ہے کہ اس کا 63 اندازہ تامکن ہے''۔ "عدل جو بھی کرے بہتر ہے، لیکن امیر کریں تو زیادہ بہتر ہے"۔ 3 ''مردشرم کریں تواخیاہے، لیکن عورتیں کریں، تو بہت اچھاہے''۔ (3) ''جوان کا گناہ بھی براہے، لیکن بوڑ ھے کا بخت براہے''۔ 3 ''امیر تکبر کریں،توبراہے،لیکن غریب کریں،توبہت براہے''۔ 0 ''زبان کوشکایت سے بند کرو، خوشی کی زندگی عطا ہوگی''۔ 0 ''شکرگزارمومن عافیت سے زیادہ قریب ترہے''۔ 0 '' پنجیبروں کی میراث علم ہےاور فرعون وقارون کی میراث مال''۔ 0 "وہ لوگ بہتر نہیں جو آخرت کے لیے دنیا کور ک کرتے ہیں۔ بہتر وہ ہیں 0 جود نیااورآ خرت دونوں کوحاصل کرتے ہیں''۔ ''یرائے گناہوں کوئیکیوں سے مٹاؤ''۔ 0 ''شریف علم پڑھ کرمتواضع ہوجاتا ہےاور ذکیل علم پڑھ کرمتکبر ہوجاتا ہے''۔ 3 ''انسان ضعیف ہے تعجب ہے، وہ اللہ قوی کی نا فرمانی کیسے کرتا ہے''۔ 3 ''سچائی اور نیکی جنت میں ہے، جھوٹ اور بد کاری دوزخ میں''۔ (3)

'' آپس میں قطع تعلق نه کرو، بغض نه رکھو، حسد نه رکھو، حسد نه کرو، بھائی بھائی

(3)

# خليفه دوم امير المؤمنين سيّد ناعمر فاروق اعظم طالعُمُهُ (وفات يَم محرم سيّاجِ)

نامِ مبارک عمر والد کانام خطاب ۱۳ اولا دت نبوی ، عام الفیل سے تیرہ سال بعد کلہ بیں پیدا ہوئے۔آپ کے والد خطاب کا شار قریش کے متاز سر داروں میں ہوتا تھا۔ان کے فیصلوں کوسب تشکیم کرتے تھے۔حضرت عمر بڑاٹھنڈ کا تعلق قریش کی ایک متازشاخ عدی سے تھا۔ تجے میں ہمر ۳۳ سال مشرف باسلام ہوئے۔

### حضور من اللي المركوخداس ما نكا

جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والی انسانیت جس مہر ہدایت کی منتظرتھی۔ جب وہ بطحا کی چوٹیوں سے احمد وحمد بن کرجلوہ فر ما ہوئے اور آپ نے دعوت تو حید کا آغاز فر مایا۔ تو قریشِ مکہ نے ظلم وستم کے پہاڑتو ڑ دیے۔حضور ملی الیا کی دو قریشی طویل القامت نو جوانوں پرنظر پڑی، تو بارگاہ الہی میں عرض کی:

''ان دونوں میں سے جو تیرے نز دیک زیادہ پسندیدہ ہے۔اس سے اپنے دین کوقوت عطافر ہا''۔

 المرازية الم

مساوات کاعملی مظاہرہ کیا، ان کے اسلام لانے نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، وہ ہمیشہ شجاعت اور مقل وشعور کا پیکراور عشق نبوت میں سرشار تنے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن مجمد میں جناب عمر دلی شؤ کے حلقہ بگوش اسلام ہونے پر ذیل کی آیت نازل فر مائی: میں جناب عمر دلی شؤ کے حلقہ بگوش اسلام ہونے پر ذیل کی آیت نازل فر مائی: محسّب کے اللّٰہ و مَنِ النّہ تُحکّ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ۔(الانفال ۹) ''اے نبی تہمیں اللّٰہ کا فی ہے اور یہ جننے مسلمان تہمارے پیرو ہیں'۔

فاروق اعظم عاشق رسول مَلْ الله المحتفظة

حضور سیّد عالم طُافِینِ سے عشق و محبت کے پرکیف مناظر زمانہ نے دیکھے،
کا کتات انسانی کے مقدس گروہ صحابہ کرام نے اس سعادت سے اپنے دامن قلب ونظر
کو جس عقیدت واحترام سے بھرا۔ اغیار بھی اسکا اعتراف کیے بغیر ندرہ سکے۔حضور
مظافی کے وضو کے غسالہ کو زمین پر گرنے
نہیں دیتے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے:

بمصطف برسان خویش را که دین بهه اوست اگر باد نر سیّدی تمام بولهی است

انہی نفوس قدسیہ میں ایک متاز اور منفر دہستی جناب امام فاروقِ اعظم داللہٰ کا ہے۔ آپ حضور کا للہٰ کے سیچ عاشق ، محب وطن اور نشعشق نبوت میں ہر آن اور ہر لحہ تخوار رہنے والی شخصیت تھے۔ آپ نے ساری زندگی عشق نبوی میں بسر فر مائی اور بعد وفات بھی اپنے محبوب کے جوار میں وفن ہونے کے شرف سے مشرف ہوئے۔ حق بیہ کہ امام فاروق اعظم حضور مانی اللہٰ کی صفات جمیدہ کے مظہراتم تھے۔ ان کی شخصیت شاہکار رسالت بن کرسا ہے آئی اور ان کی ایک ایک اواسے اسوہ نبوت کی تصویر نظر آتی ہے۔

تصور سیجئے ان کے زہد وقناعت کا کہ ۲۵ لا کھ مربع میل کی سلطنت کے مقتدر فر ما نروا ہیں، لیکن لباس پھٹا پرانا، بھی معجد کی سیڑھیوں میں سوجاتے ہیں۔ستواور مجھور کھا کر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ بٹی ام المؤمنین حصد فی چند افراد کی درخواست پراچھا کھانے اوراچھا پہننے کی ترغیب دیتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں: ''کہا ہے ہیں ہو کہ رسول اللہ سی تی ہیں ہے کہ ان عظیم شخصیتوں کا انداز زندگی فریبانہ زندگی گزاری ہے، میری آرز وجھی یہی ہے کہ ان عظیم شخصیتوں کا انداز زندگی اصفیار کروں'' ۔ یہی انداز زندگی اورز ہرتھا جے دیکھ کر قیصر روم کا سفیر بھی جیرت زدہ رہ کیا اوراس کی دادد ہے بغیر شدہ سکا تھا'' دانش عرب وجم'' کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ روی سفیر مدینہ منورہ میں آیا اور کسی سے پوچھا کہ تبہارے شہنشاہ کا کل کرھر ہے؟ اس فری سفیر مدینہ منورہ میں آیا اور کسی سے پوچھا کہ تبہارے شہنشاہ کا کل کرھر ہے؟ اس فیل کہ ہمارے ہاں نہ کوئی شہنشاہ ہے اور شکل ۔ البتہ ایک خادم ضرور ہے جے ہم فلیفہ کہتے ہیں اور وہ اس وقت سامنے گلی میں گاراا ٹھار ہے ہیں۔ سفیر نے وہاں جا کہ وہ ویوار کے سائے میں ریت پر لیٹے ہوئے ہیں سفیر فیر سفیر کا دالے دیے کہا کہ وہ ویوار کے سائے میں ریت پر لیٹے ہوئے ہیں سفیر کوئی ہیں گارا تھار ہے ہیں۔ سفیر نے وہاں جا کہ کہ جاتے ہوا اور کے سائے میں ریت پر لیٹے ہوئے ہیں سفیر کرتے ہیں۔ سفیر کا جی سفیر کرتے ہیں اور کے ہیں دیت پر لیٹے ہوئے ہیں سفیر کے ہیں سفیر کرتے ہیں اور کے سائے میں ریت پر لیٹے ہوئے ہیں سفیر کرتے ہیں۔ سفیر کے کہا کہ وہ ویوار کے سائے میں ریت پر لیٹے ہوئے ہیں سفیر کرتے ہیں۔ سفیر کے کہا کہ وہ ویوار کے سائے میں ریت پر لیٹے ہوئے ہیں سفیر کرتے ہیں اور کہنے لگا :

کیا یہ ہے وہ انسان جس کی ہیبت سے دنیا کے فرمانرواؤں کی نیندیں اڑپکی ہیں۔اے عمر!تم نے انصاف کیا اور تنہیں گرم ریت پر نیندآ گئی، ہمارے باوشا ہوں نے ظلم کیا اور انہیں علین حصاروں کے اندر سمور و کخواب کے بستر پر بھی نینڈ نہیں آتی۔

عمر دلالنیوز نے اپنی دولت ترقی اسلام کے لیے وقف کردی تھی

یہ بی وجہ ہے کہ جب مرض الموت میں انہوں نے اپنے قرض کا حساب کرایا ، تو چھیاسی ہزار روپیہ قرض کا دینا آیا۔ بیقرض ان کے جودوسخا اور ترقی اسلام پرخر چ کرنے کا نتیجہ تھا۔

## دور فاروقی اسلامی فتوحات کا دورتھا

٢٣ جماى الآخرا اجرى ١٣٢ عيسوى كوحفرت عمر فاروق والثينة مندخلافت

پر شمکن ہوئے۔ دس برس چھ ماہ اور جارروز خلافت سنجالی، ان کا عہد اسلامی تاریخ
میں ایک روش باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا دور فتو حات کا دور تھا۔ اسلامی خلافت
کی حدود مشرق میں ترکستان افغانستان اور کمران، شال میں بحیرہ خزر آ ڈر بائیجان
مشرقی انا طولیہ اور بحیرہ روم تک ، مغرب میں مصر، بلا دالنوریہ اور سوڈ ان اور جنوب میں
بحیرہ عرب سے جاملی تھی ۔ حضرت عمر دلالٹی کا ارادہ فتو حات کو اس قدر وسعت دینے کا
مذھا، کیکن حالات اور واقعات نے مسلمانوں کو اپنی فتو حات کا سلسلہ جاری رکھنے پر
مجبور کر دیا۔ دنیا کے بوے بوے فاتحین کی فتو حات ان کے سامنے ہی نظر آتی ہیں۔
عمر فاروق دلالٹی نے بوے ورفاروقی میں بیٹھ کرجنگوں کی قیادت کرتے رہے۔ دور فاروقی میں
جوعلاتے فتح ہوئے ان علاقوں میں آج کل یہ حکومتیں قائم ہیں۔

(۱) لبیا (۲) مصر (۳) فلسطین (۴) شام (۵) اردن (۲) لبنان (۷) عراق (۸) ابران (۹) افغانستان (۱۰) سعودی عرب (۱۱) عمان (۱۲) قطر (۱۳) امارات متحده عرب عربیه (۱۲) یمن جنو بی عدن وغیره (۱۵) پاکستانی بلوچستان (۱۲) روی آذر با مجان (۱۷) مشرقی جنو بی ترکی (۱۸) روی تا جکستان اور از بکستان ترکمانستان (۱۹) کویت (۲۰) بحرین (۲۱) سود ان شمالی حصه

اسلام میں نظام حکومت کا دورعبد فاروقی سے شروع ہوا

اسلام میں نظام حکومت کا دور حضرت عمر طالشی کے عہد سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک طرف تو فتو حات کو وسعت دی کہ قیصر و کسری کی وسیع سلطنتیں ٹوٹ کر عرب میں مل گئیں۔ دوسری طرف حکومت کا نظام قائم کیا اس کو اس قدر ترتی دی کہ ان کی وفات تک حکومت کے جس قدر مختلف شعبے ہیں۔ وہ سب وجود میں آھیے تھے۔

#### ان كاعدل ضرب المثل تقا

فاروق اعظم طالفیئوئے نے سادگی کو اپنایا۔فتوحات کی وسعت نے ان میں کوئی تبدیلی پیدانہیں کی۔مسلمانوں نے ان کی خلافت کے آغاز میں حضرت ابو بحر طالفیئو کی طرح بیت المال میں ان کے اہل وعیال کاحق مقرر کر دیا تھا جس وقت مدینہ میں بیت المال میں فتیمت کے انبار گئے۔اس وقت بھی حضرت عمر دلالفیئوئے نے اس میں اتنا میں حصد لیا۔ جتنا ملک کے ایک عام مسلمان کا ہوتا ہے وہ خلافت کی بناء پر اپناحق دوسروں کے جن سے زیادہ نہ بچھتے تھے۔

ان کاعدل آج تک ضرب المثل ہے۔ وہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کے حساب سے ڈرنے والے تھے۔عدل وانصاف قائم کرنے میں وہ اپنے اعزاء واقارب کے ساتھ نرمی نہ برتنے تھے۔ان کا انصاف امیر وحقیر اور والئی ورعایا میں کوئی تمیز نہ کرتا تھا۔

### حضرت عمر طالعية كمشوره سے قرآن جمع ہوا

صدیق اکبر طالنون کے عہد میں فتنہ ارتد اد منکرین زکو ۃ اور مدعیان نبوت کے تدارک کے حتم من اثر ہوکر حضرت عمر تدارک کے حتم من بیٹ کیا مہیں حفاظ قر آن کی شہادت سے متاثر ہوکر حضرت عمر طالنون کی طالنون کو جمع قر آن کا مشورہ دیا اور انہیں دلیل سے مطمئن بھی کر دیا۔اذان بھی آپ ہی کے مشورہ سے جاری ہوئی۔

وسال کی مدت میں حضرت عمر دلائفنانے اسلام کی ترقی وشادانی کی مثال قائم کردی حضرت عمر دلائفنا کی مثال قائم کردی حضرت عمر دلائفنا کی خلافت کا زمانه حقیقت میں اسلام کی عظمت فلا ہر ہونے، شریعت اسلامید کی خوبیوں کے اجا گر ہونے اور مسلمانوں کی سیاسی، معاشی اور ہر حیثیت کے مشحکم ومضبوط ہونے کا زمانہ ہے۔ آپ کا دور خلافت دس سال چھ ماہ اور

المرازية الم

چاردن رہا، بیدت ملکی استحکام اور تو می ترقی کے لیے کوئی زائد مدت نہیں۔اگر چہ بیہ فلیل عرصہ تھا، کیکن استحکام اور تو می ترقی کے لیے کوئی زائد مدت نہیں۔اگر چہ بیہ افلیل عرصہ تھا، کیکن اس عرصے بی میں حضرت عمر دلی تاثیر داری کرتی ہے۔خدا اپنے وعدے کے مطابق اس کی اس طرح مدوفر ما تاہے کہ وہ جس طرف قدم اٹھاتی ہے، فتح ونصرت اس کے قدم چوتی ہے۔

## آپ نے اعلانیہ ہجرت کی

حضرت عمر دلالفیز ہی وہ شخصیت تھے۔جنہوں نے مکہ سے ہجرت اعلانیہ ک۔ عام صحابہ تو چوری چھے ہجرت کررہے تھے۔ مگر حضرت عمر ہلالفیز نے اعلان کردیا کہ میں جار ہا ہوں، جنہیں اپنے بیٹے کو پیتم اور بیوی کو ہیوہ کرنا ہووہ فلاں جگہ جھے سے دودوہا تھ کرے۔ جناب علی مرتضی دلالفیز نے فرمایا:

"میں نہیں جانتا کے عمر بن خطاب کے سواکسی مسلمان نے اعلانی مکہ سے ہجرت کی ہو"۔ کی ہو"۔

#### حضرت عمر رہالٹیؤ غز وات میں شامل ہوئے

حضرت فاروق اعظم رالغیّز تمام غزوات میں حضور تُنَافِیْز کے ہمر کاب رہے، بدر کی لڑائی میں آپ نے شجاعت و بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ دنیا دنگ رہ گئی۔کسی مشہد میں بھی حضور تُنَافِیْز سے جدانہ ہوئے۔احدو خین میں بھی آپ نے بہادری اوراستقلال کا بے مثال ثبوت دیا۔

#### وفات

٣٦ ذى المجيه ٢٣ جرى كوضح نماز فجركى ادائيگى كے ليے تكبير كهدكر ہاتھ باندھے ہى تنے كہ ابولولو مجوى نے زہر آلود خجر ہے آپ كے شكم مبارك ميں تين كارى زخم

#### المان محابر وتلاثق المحاسب والمناسبة المناسبة ال

لگائے۔آپ بیہوش ہوگئے۔حضرت عبدالرحمٰن بنعوف والطفیٰؤنے آگے بڑھ کرنماز پڑھائی۔ ذراہوش آیا تو فرمایا الحمد للدایک کا فرکے ہاتھ سے جھے شہادت ملی اور کیم محرم ۲۴ جمری کووصال فرمایا۔ جناب عائشہ صدیقہ والٹیڈنا کی اجازت سے پہلوئے مصطفا سالٹیڈ میں دفن ہوئے۔ جیسے زندگی میں حضور کے ساتھ تھے۔ بعدوفات بھی حضور مُلالٹیڈ م کی کے ساتھ ہی رہے اور ہیں والٹیڈ۔

## نكاه نبوت منافية إمين حضرت عمر والثنيئة كامرتبه

حضرت عمر طلطینؤ کی قوت ایمانی اوراصابت رائے آنہیں ذات رسالت سے قریب ترکرتی رہی حضور عابط لیتا ہے فر مایا:

ا) میرے بعد کی نبی کا آناممکن ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ (بخاری)

گویا حضرت عمر دلائٹی میں نبوت کے کمالات موجود تھے اور اگر نبوت ختم نہ ہوتی ہتو عمر دلائٹیؤ نبی ہوتے۔

۲) مجھے اس استی مقدس کی فتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس

راہ ے عمر گزرتا ہے شیطان اس راہ سے بث جاتا ہے۔ (بخاری)

- ۳) جنت میں فاروق اعظم کوایک کل ملے گا۔ ( بخاری )
  - ۵) میری امت کا حدث عرب۔
- ٧) حضور الليزان عرك ليدوعاكى " ان كيسيفيس جو كيحم ميل كيل
  - ہ،اے دور فرمادے اوراس کے بدلے ایمان سے مجردے '۔
- ۷) میرے دووز برآ سانوں میں جبرئیل ومیکا ٹیل ہیں اور دوز مین میں ابو بکر و عمر فات کیا ہیں ۔ (ترندی)
- ۸) ابوبکر دعمرانبیاء کے علاوہ جنت کے سب اگلے پچھلے امت کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سیّدا در سر دار ہیں۔ (ترندی)

## على و فاروق والفينجُهُا كى باجم محبت

حضرت علی المرتضی و الفیخ ، حضرت عمر و الفیخ کے وزیرِ اعظم اور معتمد علیہ تھے، حضرت عمر و الفیخ نے دوبار بجانب شام سفر کیا، ہر دوموقع پراپنی جگہ علی مرتضلی کو اپنا قائم مقام بنایا۔حضرت عمر و الفیخ نے اپنے بعد جن افراد کوشایانِ خلافت قرار، ان میں سب سے پہلے علی مرتضلی کا نام نامی تھا۔

## ارشادات فاروق اعظم طالثنة

- چفض مسلمانوں سے لا پہنیں رکھتا۔ اس سے اہل اسلام محبت کرتے ہیں۔
- کی کی دیانت داری پراس وقت تک اعتماد ند کروجب تک وه لا کچ ہے باز
   آزاد ند ہوجائے۔
- جوشخص اپناراز پوشیده رکھتاہے، وہ اپنااختیار اپنے پاس محفوظ رکھتاہے اور راز ظاہر کرنے کے بعدوہ اپنا ہیاختیار دوسرے کودے دیتا ہے۔
- نیکی کے بدلے نیکی کرنا، نیکی کاحق اوا کرنا ہے، اصل نیکی وہ ہے جو بدی کے جواب میں کی جائے۔

| THE STREET STREET                                          | الشان محابه رفن تدامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ، جكة جمع موجا ئين توحرام غالب آجاتا ہے۔                   | الله وحرام ايك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| محبت بردهتی ہے، مجلس میں دوسرے کو بیٹھنے کی جگہ دینے،      | نین چیزوں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سلام کہنے اور اچھانام کے کر پکارنے ہے۔                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تھوڑی دنیالو، تو آزادر ہوگے، زیادہ لوگے، تو پابند ہوجاؤگے۔ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجے                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| پاس جائیں صدقہ شنرادوں کا رحمت سیجے                        | のなりによりとう                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حياتِ فاروقیايك نظر ميں                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اسلام قبول كيا_                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اجرت مدينه                                                 | _اجری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| غروه بدريس شركت-                                           | ٢١٩٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حضرت عمر والفيز في الى بيني هفصه كويغيراسلام ك             | ساجری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 1 10 100                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضرت عمر دالفيز كايماء پرخواتين كے ليے پرده كا تھم         | سيجرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| چاری ہوا۔                                                  | Ved TO OF SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| غروهٔ خندق مین شرکت-                                       | ٥٦٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رسول یاک تافیع کے سفیر بن کر گئے۔                          | ٢٩٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| صلح حديبيك دوران موجودگى غزوه خيبريس شركت-                 | ي بجرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فتح مكمين شركت-                                            | ٨٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ملمانوں کے پہلے سفر حج میں شرکت۔                           | وبجرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| خلافت فاروقی کا آغاز _                                     | سابجرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لشكراسلام كي عراق روانگي،خالد بن وليد كي معزولي .          | (۱۳۲ جادی الگانی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| معركه رموك، يمن عيسائيول كى جلاوطني، جنگ خل                | MARY COLORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| يعني (ولدل والى جنك)                                       | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |



## خليفه سوم امير المؤمنين سيّد ناعثمان غنى ذوالنورين طالتينيُّ (وفات ۱۸ ذوالجه۳۵ه)

امیرالمؤمنین امام الحجابدین سیّدناعثان بن عفان دانشو آغاز بعثت میں اسلام المحدد الله المحدد الله المحدد الله المحدد الله اور لقب ذوالنورین ہے، جناب علی مرتفنی دانشونو نے فرایا عثان وہ شخصیت ہیں، جنہیں ملاء اعلیٰ میں ذوالنورین کے لقب سے پکاراجا تا ہے۔ عشرہ میں متازمقام کے حامل ہیں۔ قبول اسلام میں چوتھے ہیں۔

#### معرت عثمان طالفيك كالقب ذوالنورين ب

آپ کالقب غنی اور ذوالنورین ہے۔ کیونکہ آپ بیحد مخیر تصاور اسلام لانے کے سدمسلمانوں خصوصًا اسلامی جنگوں میں آپ نے بیحد مالی اعانت کی۔ اس لیے آپ کو سرکار دو عالم من اللی خنی کالقب مرحت فرمایا اور چونکہ آپ کے عقد میں حبیب کبریا مالی کی دوصا جزادیاں آئیں۔ اس لیے ذوالنورین ( یعنی دونوروالا ) کالقب ملا۔

حضرت عثمان ان چند صحابہ بیل سے ہیں جوسب سے پہلے ایمان لائے اور چند سے ایمان لائے اور چنہیں ایمان لائے والوں بیں سبقت کرنے والے کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت ابو بحر صدیق دلائے کئی تبلغ سے مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہوئے کے بعد مکہ کے کا فروں نے دوسرے مسلمانوں کی طرح آپ کو بھی ستایا۔ خود آپ کے بزرگ تھم بن العاص نے ایس بہت تختی کی۔ ایک دفعہ آپ کو ایک کو تھڑی ہیں بند کیا اور اس بیں اتنا دھواں بھرا کہ آپ کا دم کھنے لگا، کیکن آپ کے ایمان ہیں ذرا بھی فرق نہ آیا اور اسلام کے دھمن کہ آپ کا دم کھنے لگا، کیکن آپ کے ایمان ہیں ذرا بھی فرق نہ آیا اور اسلام کے دھمن

المرابع المراب

انہیں وین سے برگشة ندكر سكے۔

## جمع وترتيب قرآن كاشرف جناب عثمان غني والثين كوملا

حضرت عثان دان کی اور اس کی اشاعت کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوا۔ مختلف اور جمع و تدوین قرآن کا اور اس کی اشاعت کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوا۔ مختلف اقطاع کے لوگ اپنے اپنے لیجے کے مطابق اس کی قرات کرتے تھے۔ جناب حذیف اور ابن مسعود نے خلیفہ وفت کی توجہ مبذول کرائی۔ چنا نچے قراۃ کی ایک مجلس منعقد کی اور ابن مسعود نے خلیفہ وفت کی توجہ مبذول کرائی۔ چنا نچے قراۃ کی ایک مجلس منعقد کی گئی۔ معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ دائی ہے گئی۔ معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ دائی ہے پاس خلیفہ اول کے وقت سے ترتیب شدہ جو مسودہ ہے اور جس کی ترتیب خود رسول اللہ مالیا تی ہوئی تھی۔ چوابی اور جس کی ترتیب حضرت حفصہ دائی تھی۔ کیا تھیا اور اس کی سورتوں کی ترتیب حضرت حفصہ دائی تھی۔ کے نسخہ مطابق مسلم قرار پائی۔ حضرت عثان دائی تھی ہوا تو میں کہ مسلمان کے نسخہ مطابق کر لیں۔ امیر المونین اپنے اپنے اپنے نسخوں کو لے کر حضرت عقان نے مکمل شخوں کی اشاعت اپنی مہر لگا کر کی ، حضرت علی در ترتیب قرآن کا میکھ میں حضرت علی کو سرا ہا اور کہا کہ اگر میں خلیفہ ہوتا تو میں بھی بھی کرتا جمع اور ترتیب قرآن کا میکھ میں حسرت عابی در ترتیب قرآن کا میکھ میں حشر ہواری اور تا فذ ہوا۔

#### حضرت امام ذوالنورين كاانتخاب

ضلیفہ اوّل حضرت ابو بکر صدیق رفایشنی نے اپنی وفات سے قبل مدینہ کے اکابر، صحابہ کرام سے مشورہ کر کے حضرت عمر فاروق رفایشنی کا نام خلافت کی ذرمہ داری کے لیے تجویز کیا تھا اور خلیفہ اوّل کی وفات کے بعد مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رفایشنا کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں امیر الموشین منتخب کرلیا، جب ان کی وفات قریب ہوئی اور وہ زخی حالت میں تھے، تو آئییں مسلمانوں کے مستقبل کا خیال پریشان کر رہا تھا۔

البوں نے چھ حضرات کے اوپر بیر چھوڑا کہ وہ باہمی مشورہ سے کسی ایک کوخلیفہ مقرر الیس، ان بیس حضرت عثمان والفرز بن عفان، حضرت عبدالرحمان بن عوف، حضرت علی ابی طالب، حضرت سعد بن ابی و قاص، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ رشکا فرز الی طالب، حضرت سعد بن ابی و قاص، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت عثمان بن شامل تنے۔ ندا کرات اور مشوروں کے بعد کیم محرم الحرام ۲۲ جبری کو حضرت عثمان بن مفان خلیفہ مقرر ہوئے اور تین دن تک بیعت کا سلسلہ چلتا رہا۔

## شان والثين تمام غزوات ميں حضور مالينية كے ساتھ رہے

غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں ذوالنورین شریک ہوئے۔ جنگ بدر میں شریک نہوئے۔ جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے۔ جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے تفرت حبیب البی نہ ہونے آپ کو مدینہ میں اپنے جانشین کے طور پر چھوڑ دیا تھا۔غزوہ اور احد،غزوہ کو فضیر،غزوہ خندق، جنگ خیبراور جنگ حنین میں آپ برابر شریک رہے،خلیفہ الال اور خلیفہ دوم کے عہدِ خلافت میں حضرت جامع القرآن نے ان سے کھمل تعاون کیا، اور خلیفہ دوم کے عہدِ خلافت میں حضرت جامع القرآن نے ان سے کھمل تعاون کیا، اور خلیفہ دوم کے عہدِ خلافت میں حضرت جامع القرآن میں ان کے مشیر رہے مجلس شور کی کے انتہائی اہم رکن تصور کیے جاتے تھے اور نہایت صدق وخلوص کے ساتھ مشورے دیتے تھے۔

حضرت فاروق اعظم دلائن کیشهادت کے بعد کیم محرم الحرام ۲۳ ہجری مطابق الدمبر ۲۴۲ بروزیک شنبہ خلیفہ ٹالٹ کی حیثیت سے آپ کا انتخاب عمل میں آیا۔

#### فلافت عثانى اسلامي فتوحات كادورتها

حضرت عثمان کے دور خلافت میں ۲۲ ہجری ہے ۳۳ ہجری تک مشرقی وسطی کی یوی ہوی مہمات جاری رہیں۔افریقہ میں مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ ۲۵ ہجری سے ۳۱ ہجری تک جاری رہا۔

آپ كے عبد خلافت ميں مملكت اسلاميد كى حدود مندوستان، روس، افغانستان،

لیبیا، الجزائر، مرائش اور بحیرہ روم کے جزائر تک وسیج ہوگئ تھیں۔ فتوحات کا سلسلہ
آرمینیا کے علاقے سے شروع ہوکر بحیرہ روم کے جزیرہ اروا کی تسخیر پرختم ہوا۔ مفاد
عامہ کے کاموں میں سرئیس بنوائی گئیں۔ مہمان خانے تغییر کرائے گئے۔ دریا وغیرہ پہ
بل باند سے گئے، مساجد کشرت سے تغییر کرائی گئیں۔ مفتوحہ علاقوں میں چھاؤنیال
قائم کیں۔ چراگا ہول میں مویشیوں کے لیے چشمے کھدوائے۔ رعایا کی آسائش کے
لیے سڑکیس میل اور مسافر خانے بنوائے۔

حضرت عثمان ڈیاٹیؤ نے محرم ۲۲ ہجری ہے ذی الحجہ ۳۵ ہجری تک خلافت کے فرائض اور ذمہ داری نہایت خوش اسلو ہی اور کا میا بی سے پورے کیے۔ آپ کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں نے بہت ترقی کی۔ بہت سے ملک فتح کیے۔ قیصرروم کی طافت کا بھی خاتمہ ہوا۔

## حضرت عثمان والثينة حضور مالفية اكح جانثار تص

حضرت عثمان غنی والطیئؤ اسلام کے لیے جان و مال نثار کرنے کے لیے ہروقت تیار رہتے تھے۔کوئی ضرورت مند آپ کے درواز ہ سے بھی مایوس ہو کرنہیں گیا، ہر جمعہ کوایک غلام آزاد کرناان کامعمول تھا۔

مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ مسجدِ نبوی میں تمام نمازی سانہیں سکتے تھے۔ایک روز آنخضرت کالٹیائم نے فرمایا

'' کون ہے جوفلاں فلاں خاندان کی زمین کا ٹکڑا خرید کروقف کرےگا۔اس کےصلہ میں اس کواس سے بہتر جگہ جنت میں ملے گئ'۔

یہ سنتے ہی حضرت عثان ڈاٹٹؤ نے وہ قطعہ زمین خرید کرآپ کی خدمت میں بیش کیا۔

حضرت عثان والثين بن عفان نے ٩٣ اجرى ميں مسجد نبوى ميں بھى توسيع ك

ار سجد حرام میں بھی توسیع کی ،حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فر مایا کہ عثان ہم سب سے بڑھ کرصلہ رحی کرنے والے متقی اور پر ہیز گار تھے، وہ ان لوگوں میں سے تھے جوابیان اور تقویٰ میں درجہ کمال حاصل کر لیتے ہیں۔

جس وفت تاجدار مدینه کافیز نم خود کا سامان جمع کررہے تھے۔حضرت ہائع القرآن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ایک ہزار اشرفیاں آپ کی گود میں اال دیں۔ساقی کوثر عایقا لیٹا ہی ان اشرفیوں کو اپنی گود میں الٹتے پلٹے رہے اور فرماتے ہے کہ عثمان کو اب کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ آج کے بعد جو چاہیں کریں، دو مرتبہ سادق المصدوق کافیڈ نمے یہ جملہ دہرایا۔

غزوہ تبوک کے سلسلے میں ایک اور روایت حضرت عبدالرحمٰن بن خباب والشؤؤ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے پیغیبر اسلام سکی ٹیڈیؤ نے ہمیں اسلام سکی ٹیڈیؤ نے ہمیں اسلام کی ٹیڈیؤ نے ہمیں اسلام کی ٹیڈیؤ نے ہمیں اسلام کی ایمیت و فضیلت پر روشنی ڈالی۔ تاکہ لوگ اپنا مال اس کے لیے وی سے حضرت عثمان غنی والٹوؤ فوراً کھڑے ہوئے اور ساز وسامان کے ایک سواونٹ وی حضرت عثمان غنی والٹوؤ فوراً کھڑے ہوئے اور ساز وسامان کے ایک سواونٹ و بارہ فی کرنے کا اعلان فرمایا ۔ خاتم الانبیاء مُلِیڈ آئے نے پھر بھی الملائے کی اعلان فرمایا ، خاتم الانبیاء مُلِیڈ آئے نے پھر بھی گھڑے اسلامہ جاری رکھا۔

خلیفہ ثالث پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے اور تین سواونٹ دینے کا اعلان فرمایا، اس مرتبہ حضور کی ٹیڈ منبر سے اترے اور فرمایا '' کہ عثان کے اس عمل کے
احدانہیں آخرت میں اور کسی چیز کی ضرورت ہے جونجاتِ اخروی کے لیے درکار ہو'۔

تا جدار مدینہ کی ٹیڈ کے سیمجت والفت جام شہادت نوش کرتے وقت تک قائم
ری، چنا نچہ جب امیر معاویہ ڈی ٹیڈ نے امیر المونین سے مدینہ تچھوڑ کرشام چلنے کو کہا، تو
رمایا: ''میں ندمہ بنہ النبی کی ٹیڈ کے چھوڑ وں گا اور نہ ہی روضہ اقدس کے قرب سے محروی 126 126 MARC 126 126 YO

مجھے گوارا ہے۔ جان جاتی ہے تو جائے۔

#### امام ذوالنورين مهاجراوّل بين

کے میں اسلام کی روز افزوں ترقی سے کفار بہت مشتعل ہو گئے تھے اور حضرت عثمان فی دلائیڈ ان کے ظلم وستم کا شکار ہور ہے تھے۔حضرت عثمان دلائیڈ رسول اللہ من دلائیڈ ان کے ظلم وستم کا شکار ہور ہے تھے۔حضرت عثمان دلائیڈ رسول اللہ من اثارہ پر معدا پٹی اہلیہ حضرت رقیہ ذلائیڈ کے جش کی طرف ہجرت کر گئے۔
یہ پہلا قافلہ تھا جس نے حق وصدافت کی محبت میں وطن چھوڑ کر ہجرت کی تھی ، چندسال بعد وہ واپس مکہ تشریف لے آئے ، اور مدینہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ ہوا ، چنا نچہ وہ بھی اسے اللہ وعیال کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے ، مدینہ جاکر وہ حضرت اولیس ہن تابت دلائیڈ کے مہمان رہے۔

## حضرت عثمان طالغين نے دومرتبہ حضور سالفيد مسے جنت خريدي

حصرت عثمان دالثین نے حضور کالٹینے کے سے امر تبہ جنت خریدی۔ایک دفعه اس وقت جب انہوں نے مدینہ میں چاہ رومہ خرید کرمسلمانوں کیلیے وقف کر دیا۔ دوسری دفعه اس وقت جب جنگ تبوک کی تیاریاں ہور ہی ہیں۔

مدید شریف آکر مسلمانوں کو پانی کی شدید دفت تھی۔ایک یہودی کے پال کنواں تھا۔جس کواس نے ذریعہ معاش بنار کھا تھا،حضرت عثان غنی ڈالٹینؤ نے وہ کنوال اٹھارہ ہزارروپے میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ان کے اس جذب ایٹار سے رسول اللہ مظافی کے اور مہاجرین وانصار کو بیحد متاثر کیا آج بھی بیہ کنواں بیئر رومہ کہلا تا ہے۔ پانی موجود ہے، بہت ہی بیٹھا اور عمدہ پانی ہے۔ بیہ کنواں مدنیہ شریف کی آباد کی سے تقریبًا چارمیل پر واقع ہے۔ تمام زائرین اس کنویں پر جاتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں۔ حضور کا الله الله کرنا تھا اور مسلمان بے سروسامان تھے، چنا نچہ حضرت عثان کے سلطنت روم کا مقابلہ کرنا تھا اور مسلمان بے سروسامان تھے، چنا نچہ حضرت عثان کے اسلطنت روم کا مقابلہ کرنا تھا اور مسلمان بنگ وغیرہ خرید کر دیا۔ اس کے علاوہ بھاری رقم کے اسلامی دی۔ آنخضرت اس امداد سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اب اگر عثمان نقلی اب کا کوئی کام نہ بھی کریں تو حرج نہیں۔ حضرت عثمان ڈاٹٹوئو نے اس موقع پر ایک الی فوج کے جملہ اخراجات اپنے ذمے لیے، ایک ہزار اونٹ، ستر گھوڑے اور سامان مدکے لیے ایک ہزار دینار پیش کے۔

آپ الفيام نوش مورفر مايا:

" الله ي ك بعدعثان كاكوني عمل ان كونقصان بيس كانيات كا".

(آن کی جمع وند وین اوراس کی اشاعت کا شرف حضرت عثمان دلی فیز کو حاصل ہوا

امام ذوالنورین کا سب سے زیادہ روش کارنامہ قرآن مجید کی جمع وقد وین اشاعت ہے۔حضرت عثان ڈالٹیڈنے نے ام الموننین حضرت حقصہ خالٹیڈا سے عہد صدیق کا مدون کیا ہوانسخہ لے کر حضرت سعید بن العاص سے اس کی نقل کرا کرتمام مما لک گروسہ میں اس کی اشاعت کی۔ بیامت مسلمہ پراحیان عظیم ہے۔

#### معزت عثمان رشائفهٔ کا تب وحی تھے

### 

اوراس طرح آپ کاتب نی بھی تھے۔

#### حضرت عثمان طالثنؤ نهايت عابدوز امرتض

حضرت عثمان والثين كى را تيس عبادت ورياضت ميس بسر ہوتيں۔ ہرروزعشاه كى نمازكى امامت سے فارغ ہوكر مقام إبراجيم كے پيچھے كھڑ ہے ہوتے ، وتركى ادائيگل ميں پورے قرآن پاك كى خلاوت كرليتے تھے۔

جس دن شہادت ہونے والی تھی آپ روزہ سے تھے۔ جمعہ کا دن تھا۔خواب میں حضور علیقا ایٹا ہم حضرت ابو بکر وعمر ڈیٹا نیٹا کے ہمراہ تشریف لائے ،فر مایا عثان جلد ک کر وہم تمہارے ساتھ افطار کے منتظر ہیں۔حضرت عثان ڈیٹٹیؤ بیدار ہوئے تو فر مایا: میری وفات کا وفت آگیا ہے۔

جب باغیوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کیا، توان کی سرکشی اتنی بڑھی کہ دیواریں بچاند کر گھر میں کود گئے۔حضرت عثان ڈگافٹۂ روزے سے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔انہوں نے باغیوں سے کہا:

''تم سخت غلطی کررہے ہو۔اگر مجھے شہید کیا تو مسلمانوں کا شیراز ہ بھر جا ۔ گا۔ پھرتم نماز تک اکٹھے نہ پڑھ سکو گئ'۔

الما ذوالحجہ ۳۵ جمری کو حضرت عثمان رہا تھئے کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کردا گیا، ان کی زوجہ نا کلہ بچانے کے لیے دوڑیں، تو ان کی تشکی اور انگلیاں کٹ گئیں۔ قرآن کی تشکی اور انگلیاں کٹ گئیں۔ قرآن کی می آیت فسید کیفیڈ گھٹے اللّٰہ وَ هُوَ السّیمِنْعُ الْعَلِیْمُ پرخون کے چھٹے گرے، اس واقع کے بعد مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف چلنے گئیں۔ بلا شہدامام ذوالنورین کی شہادت تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ کے جانے کا مستحق ہے۔ حضرت عثمان دائوٹی نے بارہ سال امور خلافت انجام دیے اللہ خوالحجہ ۴۵ جمری پیمر ۸۲ سال جام شہادت نوش فرمایا۔

#### ال ثان محابه وفي المنظمين المن

#### يت رضوان اور حضرت عثمان طالليه

حدیدیے مقام پرتقریبا ڈیڑھ ہزارمہاجرین وانصارروش ستاروں کی طرح اہتاب نبوت کو گھیرے ہوئے ہیں۔ چشم فلک نے ان سے بہتر امت نہ بھی دیکھی تھی اور نہ آئندہ دیکھ سکے گی۔ حضور کا ٹائیڈ جا ہے ہیں کہ کوئی کے جائے اور قریش کو اطلاع دے کہ مسلمان پرامن طریقہ پر مکہ ہیں طواف کعبہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مخضر یہ کہ اس کام کے لیے حضرت عثمان رقافی کو مکہ بھیجا گیا اور آپ نے حضور ماٹھیڈ کا کا میں اور آپ نے حضور ماٹھیڈ کو مکہ بھیجا گیا اور آپ نے حضور ماٹھیڈ کا کا میں اور سفیان کو دیا۔

ابوسفیان نے صاف انکارکردیا، مگر حضرت عثمان دانشؤ سے کہا، یہاں آئے ہو لا کھیہ کا طواف بھی کرلو۔ وہ کون سامسلمان ہے جو بیت اللہ کو دیکھ کر پروانہ وارطواف کے جذبہ سے بے چین نہ ہوجائے ؟ اور پھر سیّد ناعثمان جیسا عابد وزاہد۔ اللہ اکبر۔ مگر یہاں جذبہ حشق نبوی اور عبادت اللّٰہی میں کش کمش شروع ہوگئی۔ ذوق عبادت کہتا ہے کہ برسول کے بعد طواف کا موقع ملا ہے کرلوطواف کعبہ۔ خدا جانے پھر موقع ملے نہ ملے اور ادھر عشق بار بار کعبہ حقیقت کی یا دولا رہا ہے۔ وہ قبلہ مقصود جس کا ہر نقش قدم قبلہ گاہ دوعالم ہے۔ اس کش کمش میں زیادہ وقت نہیں ہوا' ادھر طواف کی فر مائش ہوئی اھر زبان عثمان سے بے ساختہ ایک نورانی جملہ لکلا، جوشع رسالت کے پروانوں کے لیے مثالی اور بلندترین نمونہ گفتار وکر دار ہے۔ سیّد ناعثمان دائشؤ نے فر مایا:

''میرا کعبہ حقیقت تو حدیبیہ میں جلوہ افروز ہے۔اس کے بغیر میں تنہا کس طرح طواف کعبہ کرسکتا ہوں''؟

بلاشبہ مناسک جج وعمرہ بجائے خودعشق و دیوائگی کا سب سے بڑاعملی درس ہے۔لیکن امیر الموننین سیّدنا عثان غی ڈاٹٹیؤ کا بیا کیک بصیرت افروز اورعشق انگیز جملہ عشق ومحبت کی پوری کا سَات اور تمام مناسک پر بھاری ہے۔ جناب عثان ڈاٹٹیؤ نے ذوق عبادت کوشش نبوت پرقربان کردیااورامت کو بتادیا که ایمان اسے کہتے ہیں۔ ابھی حضرت عثمان راہنٹی کمہ سے واپس نہ ہوئے تھے کہ بیہ فلط خبر پھیل گئی کہ عثمان کوشہید کردیا گیا ہے۔مسلمان بیخبرس کرتڑپ المجھے،لیکن اس خبر نے سب سے زیادہ جس کوتڑ پایا وہ محمد رسول اللہ ماٹھیا ہتھے جن کے بغیر سیّدنا عثمان رہائٹی کوطواف کعب کرنا بھی گوارانہ تھا۔

آخضور طَّلَّیْ اَلْمَا اِیک کیکر یا بول کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور آواز دک کہ '' آج سردھڑکی بازی لگا دو، کٹ مرنے کی بیعت کرو'' یعنی عثمان کا خون اتنا ستا نہیں کہ اسے خاموثی سے گوارا کرلیا جائے۔خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے کئے مرنے کا عہد کرو بجیب منظر تھا۔ ڈیڑھ ہزار صحابہ سیّد ناعثمان دِلَا اُلَّیْ کَ خون کا بدلہ لینے کے لیے حضور اکرم طُلِّا اُلِیْ اِلْمَ مُولِی ہو ہزار صحابہ سیّد ناعثمان دِلا اُلِیْ کَ خون کا بدلہ لینے کے لیے حضور اکرم طُلِّا اُلِیْ کے دست مبارک پر بیعت ہور ہے تھے۔ ان میں صدیق و فاروق اور علی مرتضی جُولُی مُولِی مُحقے۔ یہ بیعت اللہ تعالی کو ایسی پیند آئی کہ قرآن میں فرایا کہ اللہ تعالی ان بیعت کرنے والوں سے راضی ہوگیا۔ اللہ اکبرخون عثمان کے احترام میں ڈیڑھ ہزار اشرف الناس نفوس قد سیہ سے اللہ کے رسول نے بیعت لی اور اس ادائے بیعت پر قدرت بھی جموم اکھی اور سند رضوان و پرواندا بیان نازل فرمادیا: اس ادائے بیعت پرقدرت بھی جموم اکھی اور سند رضوان و پرواندا بیان نازل فرمادیا: اللّٰہ کَوْنَ اللّٰم وَ مِنْ اللّٰه مَنِ اللّٰم وَ مِنْ اللّٰه مِنْ اللّٰه مَنِ اللّٰہ مُنْ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰه مَنِ اللّٰه وَ اللّٰهُ وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰهُ وَ الل

ر میں ہے۔ ''بلاشبہاللّٰہ راضی ہوگیاان ایمان والوں سے جنہوں نے اے نبی تیرے ہاتھ پر بیعت کی درخت کے یٹیج' ۔

غور بیجئے اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہوسکتا ہے کہ خون عثان کواتنا قیمتی قرار دیا گیا کہ ڈیڑھ ہزار مہا جرین وانصار سے بیعت لی گئی۔ کیا کسی دور میں کسی انسان کا خون اتنا قیمتی قرار دیا گیا ہے؟ جتنا کہ عثان کا جب تمام اہل ایمان بیعت کر پچکے تورسول اللہ مناشیخ نے فرمایا:

#### المار المار

#### "بيميراباته باورىيعثان كالاتها المساسك عثان كى بيعت ليتامول"-

#### فور يجي

ا) بیعت مرے ہوئے کی نہیں لی جاتی ہے۔حضور کا الیائی سیّد ناعثمان والیٹی کے مسید ناعثمان والیٹی کے بیعت مرے ہوئے کی نہیں لی جاتی ہے۔حضور کا الیونی سیّد ناعثمان کی بیعت لے کر بیدا شارہ کردیا کہ عثمان زندہ ہیں شہید نہیں ہوئے ہیں۔ یہاں بید نہ پوچھے کہ حضور سکی الیونی کی حدول کو چھے کہ حضور سکی الیونی کی حدول کو چھے کہ جھی آ کے نکل جاتی ہیں اور وراء الوراء کے غیوب کو بھی دیکھ لیتی ہیں۔

پھراہل علم و دانش کے لیے یہ ایک لحہ فکریہ ہے کہ حضور منافی نے بھی اپنے دست مبارک کو کسی دوسرے کا ہاتھ قرار نہیں دیا۔ رسول اللہ منافی نے کہ کا ہاتھ قرار نہیں دیا۔ رسول اللہ منافی نے کہ کا ہاتھ وہ جے خدا اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے۔ اُے رسول منافی کے لائے ہولوگ تمہارا ہیعت کررہے ہیں۔ یہ (تمہارا ہاتھ نہیں) خدا کا ہاتھ ہے جوان سب ہاتھوں کے او پر ہے'۔

سبحان الله حضور طی الله عثان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ مخضر یہ کہ بیعت رضوان جناب امام ذوالنورین عثان غی دلالٹیؤ کے کامل الا بمان مخلص مسلمان، جاں شار رسول ہونے اور اسلام مین ان کے رتبہ کی عظمت ورفعت بلندی و برتری کے ثبوت کے لیے ایک ایسانو رانی واقعہ ہے جس کا انکار آفتاب کے انکار کے لیے مترادف ہے۔

#### فضائل حضرت عثمان والثيث

رسول الله کالله کار کالله کار

''عثمان دنیا اورآخرت میں میرے قریبی دوست ہیں''۔

''عثمان شرمیلی طبیعت کے مالک ہیں ، ملائکہ بھی ان سے شرماتے ہیں''۔
ام المؤمنین حضرت عائشہ فرالٹین نے فرمایا کہ حضرت عثمان ڈالٹین جب رسول
اللہ مکا لیڈ کا فیار من بیل حاضر ہوتے تو آنحضرت کا لیڈ السمانے کر ہیٹھ جاتے اور اپ
کیڑے کو بھی سمیٹ لینے ۔ ایک روز کسی نے بوچھایا حضرت آپ پر میرے ماں باپ
قربان ، آپ عثمان کے آنے پراس قدرسمٹ کیوں جاتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا بیل
ایسے آدی سے کیوں شرم نہ کروں جس سے خدا کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ (مسلم)
ایسے آدی سے کیوں شرم نہ کروں جس سے خدا کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ (مسلم)
ہرنی کے پچھور فیق ہوتے ہیں اور میرے دفیق جنت میں عثمان ہیں۔ (ترزی)
جس وفت حضور مالٹی لیڈ خوہ ہوک کا سامان کر رہے تھے ، حضرت عثمان ڈالٹیؤ ایک ہزار انٹر فیاں آسٹین میں رکھ کر حضور مالٹیڈ کیا تھا اور فرماتے تھے کہ عثمان کو دیں۔ حضور مالٹیڈ بلٹیڈ تھے اور فرماتے تھے کہ عثمان کو دیں۔ حضور مالٹیڈ بلٹیڈ تھے اور فرماتے تھے کہ عثمان کو اب کوئی عمل نقصان نہیں و رسکتا۔ آج کے بعد جو چاہیں کریں دومر تبہ بھی فرمایا۔
اب کوئی عمل نقصان نہیں و رسکتا۔ آج کے بعد جو چاہیں کریں دومر تبہ بھی فرمایا۔

نبی کافین کا اور در احدیها ژپر چڑھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رفائن تھے۔ پہاڑ ملنے لگاتو آپ نے اپنے پاؤل سے اسے اشارہ کرتے ہوئے فرما یا کہ: ''اے احد تھم رجا، تجھ پرا یک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دوشہید ہیں (یعنی حضرت عمر اور عثمان)۔ (سمجے بناری)

## دورعثاني ايك نظرمين

- ا) ساسال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔
- ۲) اولین چوده مسلمانو ساورعشره مبشره میں شامل ہیں۔
  - ۳) حبشه اور مدینه کی جرتیں کیں۔
- ۷) حضور اکرم من شیخ کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ دانشنا اور حضرت ام کلثوم

### المان عاب بالمانية المنظمة الم

الاحين آئي-

۵) بدر کے سواتقریبًا تمام غزوات میں شریک ہوئے۔

۷) آپ کی شرم وحیااور سخاوت ضرب اکمثل تھی۔

اکشرغزوات کے لیے بھاری عطیات دیے۔

۸) حضور ملافیل کے ارشاد پر سجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خرید کر پیش کی۔

۹) بیررومه خرید کراال مدینه کی نظر کردیا۔

1) حضرات شیخین کے ادوار خلافت میں ان کے قربی معتمدر ہے۔

اا) کیم م ۲۲ جری کوتیسرے خلیفہ نتخب ہوئے۔

۱۲) ان کے دور میں مملکت اسلامیہ کی حدود ہندستان، روس، افغانستان، پاکستان،

لیبیا، الجزائر مراکش اور بحیر وروم کے جزائر تک وسیع ہو گئیں۔

السلمانوں نے بحری لڑائیوں میں رومیوں کو فیصلہ کن شکست دی۔

۱۴) کی ملکوں میں بغاوتوں کو کامیابی سے کچلا گیا۔

۱۵) ۱۱ذی الحجه ۳۵ جری بروزجمعه شهید کیے گئے۔

#### حضرت امام ذ والنورين طالتينؤ كے ارشا دات

ونیا کے رنج وغم سے ول میں تاریکی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کے فکر وائدوہ

سےول میں نور پیدا ہوتا ہے۔

🤝 مجھے تین چیزیں مرغوب ہیں۔ بھوکوں کوآسودہ رکھنا، ننگوں کاتن ڈھاپنیا اور

قرآن عليم كي تلاوت كرنا\_

ن سب سے زیادہ بربادی ہے کہ کسی کو بڑی عمر ملے اور وہ سفر آخرت کی پکھے تیاری نہ کرے۔ تیاری نہ کرے۔

ونیاجس کے لیے قید خانہ ہوقبراس کے لیے باعث راحت ہوگا۔

#### 



المان محاب والمنظم المنظم المن

# ظیفه چهارم امیر المونین مولائے کا تنات علی الرتضلی طالفیہ (وفات ۲۱رمضان البارک بین جری)

آپ کا نام نامی علی کنیت ابوالحسن اورابوتر اب ہے۔ آپ کے والدحضور سرویہ عالم می الین کے چیا ابوطالب ہیں۔

حضرت علی والفین کعبہ بیس پیدا ہوئے آغوش نبوت بیس تربیت یائی جناب امیر المونین علی والفین کی والادت مکہ معظمہ بیس کعبۃ اللہ شریف کے اندر ۱۳۳ رجب ۲۰۰ جری عام الفیل بروز جمعۃ البارک کو ہوئی۔حضور اکرم ٹائٹین کے اندر ۱۳۰ رجب کا نام علی رکھا۔ آپ کے والد بزرگوار ابوطالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدالمناف ہیں۔ بااعتبار نسب آپ جناب رسالتمآب ٹائٹین کے حقیق چیا زاد بھائی میں آپ کی کنیت ابوتر اب اور مشہور لقب حیدر کرار ہے۔ آپ کی تربیت تمام و کمال حضور سیّد الرسلین مثال فی کے غوش رحمت ہیں ہوئی اور جب آنحضرت ٹائٹین کو خلعت خورت علی بوئی اور جب آنحضرت ٹائٹین کو کو خلعت نبوت عطا ہوئی ۔ تو اس کے ایک دن بعد شرف ایمان سے فیض یاب ہوئے اس وقت نبوت عطا ہوئی ۔ تو اس کے ایک دن بعد شرف ایمان سے فیض یاب ہوئے اس وقت نبوت کی عمر گیارہ سال تھی ۔ حضرت ابوذ رغفاری ڈائٹیئ کہتے ہیں مسجد نبوی ہیں ایک سائل نے سوال کیا، کسی نے کچھ نہ دیا۔ حضرت علی ڈائٹیئ نماز میں شھے۔ اپنی انگلی کی انگوشی کی طرف اشارہ کر دیا اور سائل نے انگوشی کی طرف اشارہ کر دیا اور سائل نے انگوشی کی طرف اشارہ کر دیا اور سائل نے انگوشی کی طرف اشارہ کر دیا اور سائل نے انگوشی اتار لی، خوش وخرم واپس ہوا۔

شان على واللفظ

حضورسيد عالم نورمجسم الليالم فيصرت على والثن كومخاطب بناكرفر مايا:

''تمہاری حیثیت میرے ساتھ ایسی ہے۔ جیسے ہارون کی موٹی کے ساتھ۔ گر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں''۔ (زندی)

''علی میرے ہیں اور میں علی ہے ہوں''۔ (زندی) ''جس کا میں مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہیں''۔ (احمہ) ''میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں''۔ (زندی) ''منافق علی ہے محبت نہیں رکھتا اور مومن علی ہے بغض نہیں رکھسکٹا''۔

(527)

''جس نے علی کوگالی دی اس نے مجھے گالی دی''۔(احم) ''علی کے چبرہ کود کیمناعبادت ہے''۔(ترندی)

## حضرت على والثين حضور مالينيام كى تربيت كاشابهكاريي

حفرت علی دلالی محبوب خدا، سیّدالا نبیاء محر مصطفع ملّ اللیّم کی تربیت کا شاہکار
ہیں۔آپ نے تاریخ کے مہیب اندھیرے میں حق وصدافت کا چراغ روش کیا، حکمت
علم وفضل اور بلاغت میں آپ اپنی نظیر تھے۔آپ کی شجاعت و بہا دری تاریخ اسلام کا
ایک درخشندہ باب ہے۔آپ کی سیرت، سیرت نبوی کے گردگھومتی ہے۔آپ نے حق
اور حقیقت کے لیے جان جیسی عزیز چیز قربان کردی۔ فاتح خیبر شیر خداعلی مرتضلی
اور حقیقت کے لیے جان جیسی عزیز چیز قربان کردی۔ فاتح خیبر شیر خداعلی مرتضلی
رفائیڈ بی ہیں۔آپ تقویل وطہارت، شجاعت علم اور حسن اخلاق کا مجسمہ تھے۔ان کی
زندگی سادگی اور فقر کا کامل نمونہ تھی۔

## حضرت على طالتُورُ ايثار وقرباني كانمونه تص

ایک دفعہ سین ڈاٹٹیؤ بیار ہو گئے۔ حضرت علی ڈاٹٹیؤ نے نذر مانی کہا گراللہ تعالیٰ اس صاجز ادے کوشفادے دے ، تو وہ تین روزے رکھیں گے۔ نذرقبول ہوئی۔ آپ الإسلام بالمراجع المراجع المرا

نے روز ہ رکھا اور افطار کے لیے پچھ نہ تھا۔ آپ تھوڑی می روئی لائے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ ڈاٹٹونیا نے۔اسکا آٹا منگوا سیدہ فاطمہ ڈاٹٹونیا نے اس روئی کوکا تا اور اس کی اجرت سے جو پیسے آئے۔اسکا آٹا منگوا کرروٹیاں پکائیں جب افطار کا وقت آیا ، تو ایک مسکین نے درواز ہ پرسوال کیا۔ آپ نے وہ روٹیاں مسکین کودے دیں اورخود پانی پراکتفا کر کے جسم کوروز ہ رکھا۔ قریم رہے کہ کہ میں میں اورخود پانی پراکتفا کر کے جسم کوروز ہ رکھا۔

قرآن مجیدگی آیتان الابوار یشو بون من کاس الخ\_آپ ہی کی شان خاوت وغرباء پروری کے متعلق نازل ہوئی۔

#### مندخلافت يرجلوه افروزي

حضرت عثمان طِالْمُنْ کی شہادت کے بعد ۲۶ ذی الحجہ ۳۵ جری کوآپ مسندِ طلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔حضرت عثمان طالنیٰ کی شہادت پر مسلمانوں میں فتند کا دروازہ کھل چکاتھا، چنانچ آپ کے عہد خلافت میں جنگ جمل اور جنگ صفین ہو کیں۔

#### حضرت على والنيئة بيشوائي طريقت بين

حضرت على كرم الله وجهد الكريم ، نجيب الطرفين باشى ، نبى كريم مالله في كي كريم مالله وجهد الكريم ، نجيب الطرفين باشى ، نبى كريم مالله وجهد الكريم ، نجيب الطان ماشق ، سرخيل اولياء اور خليفه چهارم بيل - بحر علم و حكمت ، مخزن سخاوت ، سلطان الشجاع ، رببراوليائ الله مظهر العجائب، امام المشارق والمغارب ، راز دان شريعت و الشجاع ، رببراوليائ الله ملا ملينة العلم و على بابها سة آپ كاعلوم نبوت كامظهر و على بابها سة آپ كاعلوم نبوت كامظهر و تا واضح ب -

#### فلفائ ثلاثه كآب مثيرت

حضرت صدیق و فاروق وعثان دی گذیم کے زمانہ ہائے خلافت میں آپ ان کے معتمد مشیر۔ دست و ہا زور ہے۔خصوصًا حضرت عمر دلائین اہم معاملات میں آپ سے مشورہ لیتے تھے۔حضرت علی دلائین جنا بعمر دلائین کے بہترین ہمدر دیتھے۔

## بستررسول برآرام كرنے كاشرف

ہجرت کے وقت آپ کو ایک اور شرف عطا ہوا۔ جب حضور سیّد عالم مُلَّا اَلَّهُ اِلَّمُ اِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## حضرت علی داللین تمام غزوات میں شریک ہوئے

حضرت علی و النین سوائے غز وہ تبوک کے تمام غز وات میں حضور نبی کریم النینی اسے الامشرک کے ہمر کاب ہوئے ۔ غز وہ بدر میں ستر مشرکین مارے گئے ۔ ان میں سے الامشرک آپ کی تینج سے آل ہوئے تھے ۔ غز وہ احد میں جب حضورا کرم النینی کو کفار نے اپ نرفہ میں لیا ہوئے تھے ۔ غز وہ احد میں جب حضورا کرم النینی کو کفار نے اپ نرفہ میں لیا ہو تو تحضرت کا گینی کرم اللہ وجہہ نے آتخضرت کا گینی کم کرنا مہ پیش کیا۔ غز وہ خندتی میں پہنچ کر کفار پر شدید حملے کیے اور شجاعت کا بے مشل کارنامہ پیش کیا۔ غز وہ خندتی میں جب عمر و بن عبدود نے جو تو ت اور بہا دری میں ہزار آ دمیوں پر بھاری سمجھا جاتا تھا۔ مقابل صف عسکر اسلام ہوا، تو حضرت علی ڈالٹری اس کے مقابلے میں نکلے اور ذوالفقار نے اس کے دوکل سے دشمنان اسلام کی

المنان عاب والمنان على المنان على المنان على المنان على المنان المنان على المنان المنا

کر ہمت ٹوٹ گئ اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔

فتخ خيبر كاشرف بهى آپ كوحاصل موا

خیبر کا قلعہ قروص جب فتح نہ ہوسکا، تو حضور کا ٹیڈی نے لشکر اسلام کاعلم حضرت علی دلائٹیڈ کو عطا فرمایا، حضرت علی دلائٹیڈ آشوب چٹم میں جتلا تھے۔حضور کا ٹیڈی نے العاب مبارک لگا دیا۔ آشوب چٹم جا تا رہا۔ آپ ایک ہی جست میں خند ق کو پار کر کے قلعہ کے دروازہ تک پہنچ گئے۔ اس کے ایک کواڑ کو ڈھال بنا کر لڑے اور قلعہ فتح کر لیا۔ آپ کے اس تجرکن قوت کو دیکھ کر دنیا جیران رہ گئی۔حضرت علی دلائٹیڈ فرماتے میں اگر میں جست لگا وَں تو آسان تک پہنچ جا وَں حضور کا ٹیڈی کے لعاب مبارک ہی کی گرست تھی آپ بخت جا ڈوں کے موسم میں باریک تنم کے کپڑے استعمال کرتے تھے۔

## حضرت مجد والف ثاني ومشاللة نے فرمایا

صحابہ واہل بیت سے محبت اور ان کا احترام ہر سلمان کے لیے ضروری ہے حضرت علی دالٹیؤ کو دیکھنا عبادت ہے۔ اولیاء اللہ کے فیض وہدایت کا مرکز علی مرتضلی طالٹو کی ذات ہے۔ قطب ابدال اوتا د جناب علی سے تربیت حاصل کرتے۔ ان کی الدادواعانت سے راہ سلوک طے کرتے ہیں۔ جناب علی دلالٹو سے محبت اہلسنت اونے کی شرط ہے۔

## حضرت على طالثيثو كى اولا و

حضرت علی خالفیٰ ذ والحجہ ۵ جمری میں خلیفہ ہوئے۔ کارمضان ۴۸ جمری کوشہید اوئے۔ جناب حسن وحسین کے علاوہ آپ کی دیگراز واج سے سولہ فرزند تنے لعض نے تصریح کی کہ آپ کے کل انیس بیٹے ۱۸ بیٹیاں تھیں۔ چھ صاحبز اوے آپ کی حیات ہی میں انتقال کر گئے۔ باقی حیرہ میں سے چھ یعنی عباس بن علی ،عثمان بن علی ،عمر المراضية الم

بن علی ، ابو بکر بن علی ، ابوالقاسم ،محمد بن علی اور حضرت امام حسین و الفیز کر بلا میں شہید ہوئے۔ دنیا میں اس وفت صرف پانچ بیٹوں حسن ،حسین ،محمد بن حنیفہ،عباس،عمرے آپ کی نسل چل رہی ہے۔

شهادت

میں میں سے کہ شق ازلی ابن کم میں ہوری جامع مجد کوفہ میں سے کہ شق ازلی ابن کم میں اس میں سے کہ شق ازلی ابن کم خارجی نے اس شع ہدایت پرجس کی حیات کا ایک ایک لمحہ نوع انسانی کے لیے مشعل راہ تھا اور جو تقویٰ، پر ہیزگاری بعلم ومعرفت میں یکتائے روزگار سے نہرآ لوڈ تجر سے زخمی کیا اور سیعلم وضل کا آفتاب ۲۱ رمضان المبارک کوغروب ہوگیا۔ آپ کا روضہ اقدس نجف اشرف میں فیوض ولایت مجمدی کا مرکز اور اولیاء امت کا مجاو ماویٰ ہے۔

## حضرت على والثينة كارشا دات

آپ فصاحت و بلاغت اور قا درالکلای میں حضور مگانیز نم کا کس جمیل ہے۔ آپ کے اقوال اور خطبے اثریذ ریں میں آپ اپنی مثال ہے۔

اے دنیا! اے دنیا! کیا تو میراامتحان لینے چلی ہے اور مجھے بہکانے ..... کی ہمت کی ہے ، ایوس ہوجا، کسی اور کو فریب دے، تیری عمر کو تاہ، تیراعیش بے حقیقت، تیراخطرہ زبر دست، ہائے زادراہ کس قدر کم ہے۔ سفر کتنا طویل .....اوراستہ کس قدر وحشت تاک ہے'۔

۲) کسی حریص کواپنامشیرنه بناؤ۔ کیونکہ وہتم سے وسعت قلب اور استغناچین لےگا۔

۳) کسی بز دل کواپینامشیر نه بنا وَ ، کیونکه و همهارے ولولوں اور حوصلوں کوشکست دے دےگا۔

## المان محاب بن المان محاب بن المان محاب بن المان محاب ال

۳) سنگسی جاہ پسندکواپنامشیر نہ بنا ؤ کیونکہ وہ تمہارےاندر حرص وہوا پیدا کر دے گا۔ادر تمہیں ظالم اور آمر بنادےگا۔

عک دلی، بزدلی اورح ص انسان سے اس کا ایمان سلب کر لیتی ہے۔

 ایسےلوگ تنہارے لیے بہتر مشیر ٹابت ہو سکتے ہیں، جنہیں خدانے ذہانت اور بھیرت سے نواز اہوگا جن کے دامن پر کسی گناہ کا داغ نہ ہواور جنہوں نے بھی کسی گالم کی اعانت نہ کی ہو۔



#### خلیفه را شدستیرنا امام حسن طالتیهٔ (وفات ۵ریج الاوّل ۵۶جری)

ا) سیّدنا امام حسن را الله شیدنا علی مرتضی کرم الله و جهدالگریم کے صاحبزادے اور حضور سیّد المرسلین عابقہ الله کی کمقدس تواسے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ رمضان المہارک کی ۱۵ تاریخ ۳۹ ججری ہیں پیدا ہوئے اور بھم سے سال ۵۰ ججری یا ۳۹ ہجری ہیں وصال فرمایا اور جنت البقیج (مدینه منوره) میں فن ہوئے۔

۲) آپ چال ڈھال شکل وشبہات میں اور رنگ وروپ میں حضور سائیڈ آئے ہے۔
 بہت مشابہ تھے، بڑے عابد زاہد تھے۔ راہ خدامیں دومر تبہ آ دھامال صدقہ کیا اور ۲۵ گئے۔
 بیدل کیے۔ بہت ہی تخی چلیم ، ذی وقار اور صاحب حشمت تھے۔

س) زندگی بحرفخش کلمہ زبان سے نہیں نکالا ، لڑائی ، جھکڑا ، اور فتنہ وفساد کو بہت برا سجھتے تھے۔ اپنے والد ماجد کی شہادت کے بعد سات ماہ تک مند خلافت پر متمکن رہے۔ جب اہل کوفہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرلی ، توجناب امیر معاویہ رڈائٹیڈ سے لڑائی کی شکل پیدا ہوگئی۔ آپ نے مسلمانوں کی ہا جم لڑائی اور خوزیزی کو پہند نہ کیا اور چند شرا لکا کے ساتھ خلافت جناب امیر معاویہ ڈائٹیڈ کے سپر دکر دی اور سلح ہوگئی اور حضور مُلٹیڈ کے سپر دکر دی اور سلح ہوگئی اور حضور مُلٹیڈ کی ارشاد فرمایا تھا کہ میرابیا مسلمانوں کی دو ہوئی جوری جماعتوں میں شاخ کرائے گا۔''

۳) حضرت علی المرتضلی داشنی کی شہادت کے بعد اہل کوفدنے آپ کے ہاتھ پر

#### المان كاب كاب رائد المان المان

سے کی تھی۔ بیعت کرنے والے چالیس ہزار تصاور آپ نے خلافت کا کام جناب امیر معاویہ دلی تیز کو ۱۵ جمادی الاولی ۲۱۱ ہجری میں سپر دکیا تھا۔

حضرت امام حسن والفيز سے تيره حديثيں مروى ہيں:

۵) حفزت امام حسن والفیؤیسے آپ کے صاحبز اورے حسن بن حسن، حضرت الوہر رہے اور ایک بڑی جماعت نے حدیث روایت کی ہے اور آپ سے تیرہ حدیثیں مروی ہیں۔

۷) کر مانی شرح بخاری میں ہے کہ آپ کے فضائل ومنا قب بے حدو بے شار ایں ۔ حضور سیّدعالم نورمجسم مُلَّالِیُّنِا نے فر مایا کہ وہ فرشتہ جو آج سے قبل زمین پر نازل نہیں ہوااس نے مجھے منجانب اللہ بشارت دی ہے۔

إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ آهُلِ الْجَنَّةِ (رَنَدَى) وَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ آهُلِ الْجَنَّةِ (رَنَدَى) ودحس وسين جنت كروانوں كروارين '۔

حضور ملا الله عنظرت حسن والطفيّة كوكندهول پر بشمايا، توكسى نے كہا سوارى يوى شاندار ہے۔حضور ملائينيان نے جواب ديا۔سوار بھى بردى شان والا ہے۔(ماتم)

بوقت سجده حضرت حسن والليؤ حضور طالليؤ كى پیشى مبارک پر چلے جاتے تو حضور طاللیؤ اس وقت تک سرافد سن بیس اٹھاتے تھے۔ جب تک جناب حسن اتر نہ جاتے تھے۔ ع) آپ کا نام حسن ، حضرت جبرئیل علیؤ بلا کی فرمائش پر رکھا گیا ، سیّد تا امام حسن ، ائمہ اثنا عشرہ میں امام دوم ہیں۔ لقب تقی ، وسیّدعرف سبط رسول اور آخر الخلفاء بالعس بھی آپ کو کہتے ہیں۔

حضور سنگانی کی نظر مایا: 'دحسن وحسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں'۔ ( زندی ) سیّدنا امام حسن دلی نظر بہت زاہر متقی ، پر ہیز گار ، تخی ، فیاض ، نہایت طیم اور صاحب وقار تھے۔ فتنہ وفسا داور خون ریزی ہے آپ کونفرت تھی۔ اسی بناء پر آپ نے چند ماہ چند روز کوفہ میں امورِ خلافت انجام دے کر امیر معاویہ والٹیؤ کے سپر دکر دیا۔ امیر معاویہ ڈلاٹیؤ کی طرف سے ایک لا کھ روپیہ سالانہ جناب حسن ڈلاٹیؤ کے لیے مقررتھا۔ آپ کی شہادت زہر کے اثر سے ہوئی۔ آپ کوس نے زہر دیا؟اس کے متعلق صرف یہ فرمایا:

''جس پرمیراشبہ ہے۔اگروہی ہے تواللہ تعالیٰ خت انتقام لینے والا ہے۔ورنہ میرے واسطے کوئی کیوں تاحق قتل کیا جائے۔۵ رکھے الا ق<u>ل ۵۰ ج</u>ری میں امام حسن دلالٹوئو کی تاریخ وفات ہے۔

#### ۵) حضرت سعيد بن زيد طالله

آپ فضلائے صحابہ و غازیان اسلام سے ہیں۔ تمام معرکوں میں حضور می اللہ ك بمراه رب\_ آب آغازيس بى اسلام لائے آپ كى بيوى فاطم حضرت عمر والله کی بہن تھیں۔ بیب ہی فاطمہ ہیں۔ جو حضرت عمر دلائٹنا کے اسلام لانے کا سبب بنیں۔ متقی پر ہیز گارا یے تھے کہ مروان کے دربار میں ایک عورت نے شکایت کی کہ سعید نے میری زمین غضب کرلی ہے۔ جب مروان نے آپ کوطلب کیا حضرت سعید دالنوز نے فرمایاتم میری نسبت سی خیال کرتے ہو۔ حالاتک میں نے نبی علیفالی اس سنا ہے جو مخض ایک بالشت بھرز مین کسی کی ظلم سے حاصل کرے گا۔ قیامت کے دن ساتوں زمینوں کےطوق اس کی گرون میں ڈالے جا ئیں گے۔اس کے بعد بارگاہ الٰہی میں عرض کی ، اگریپ عورت جھوٹی ہے تو اے خدا تو اسے اندھا کر دے اور اسے اس کے گھر کے کنویں میں گرادے تا کہ سلمانوں پرمیری صداقت واضح ہوجائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔اس عورت کی بینائی جاتی رہی اپنے ہی مکان کے کنویں میں گر گئی اور وہی کنوال اس کی قبرین گیا۔ ۵ - ۵ - ۵ جبری یا ۵۵ جبری میں بمقام عقیق وفات پائی۔ابن عمراور سعد بن ابی وقاص دلاٹیؤ نے عسل دیا۔ابن عمر دلاٹیؤ نے نماز جنازہ پڑھائی آپ کے

#### المان كاب كاب رفط المان المان

### جم سے خوشبوآر ہی تقی۔ آپ عشرہ بشرہ سے ہیں۔

### ٢) حضرت طلحه بن عبدالله طاللية

آپ صدیق اکبر دالفیز کی تلقین پرمشرف بداسلام ہوئے، حضرت عمر دلافیؤ فی آپ کوخلات کا اہل قر اردیا۔ احدو بدر وجملہ غز وات میں حضور کا فیز آپ کا اہل قر اردیا۔ احدو بدر وجملہ غز وات میں حضور کا فیز آپ کے حضور کی حضور کی حضور کے جنت واجب ہوگئی۔ آپ نے حضور کی حفاظت کے موقع پر ۲۲ سر پر تلوار کی ایک ضرب مکل بدن پر تلوار و نیز سے کے کا خیز شن اللہ جناب ملک دور ہیں جن کے حق میں قر آن مجید میں اللہ قالی نے فر ما یا کلوی ، عثمان اور زبیر وی آفذہ وہ ہیں جن کے حق میں قر آن مجید میں اللہ قالی نے فر ما یا کہ وہ جنت میں ایک دوسرے کے سامنے بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ اجادی الثانی ۲۳۱ ہجری واقعہ جمل میں ساٹھ سال کی عمر یا کر شہید ہوئے۔ اجمادی الثانی ۲۳۱ ہجری واقعہ جمل میں ساٹھ سال کی عمر یا کر شہید ہوئے۔

#### کا حضرت زبیر بن العوام طالنینا

آپ نے ہی پر پندرہ سال اسلام قبول کیا، جبشہ و مدینہ کی طرف دو ہجرتیں کیں۔اسلام لانے کے جرم میں آپکا چھا تھجور کی صف میں لیسٹ کرآپ کو دھواں کرتا تھا۔گرآپ کے استقلال میں ذرافرق نہ آیا۔حضرت زبیر دخانی بنگ احد میں ٹابت قدم رہے۔آپ اسلام لانے والوں میں پانچویں ہیں۔حضور کا نیک کے عاشق صادق، ان کے جسم پراییا کوئی حصہ نہ تھا۔ جو حضور کا نیک کی محبت میں کفار کی تلواروں اور تیروں سے زخی نہ ہو۔حضور کا نیک کی حواری ہوتا ہے۔میرا حواری زبیر ہے۔ سے زخی نہ ہو۔حضور کا نیک کی کے جسم کی اپنے لیے نہ آپ کے ایک ہزار غلام تھے۔وہ جو پھھ بھی کما کرلاتے، ایک درہم بھی اپنے لیے نہ رکھتے۔سب مساکیوں میں تقسیم کردیتے۔حضرت عمر دخانی کی کے وصال کے بعد آپ کو رکھتے۔سب مساکیوں میں تھی کے دھنرت عمر دخانی کی کے دوسال کے بعد آپ کو

بھی خلافت کے لیے نامزوکیا گیا تھا۔حضور کا اللہ نے فرمایا زبیرار کان دین میں سے
ایک رکن ہیں۔ جنگ بدر میں فرشتے آپ کی شکل میں نازل ہوئے۔آپ احد میں
ثابت قدم رہے۔ جناب عائشہ ولی کھٹی فرماتی ہیں المذین استجابو الله و الرسول
سے حضرت ابو بکراور حضرت زبیر ولی کھٹیا مراد ہیں (پم) (اسدالغاب) آپ بھی عشرہ مبشرہ
میں سے ہیں۔

حضرت حسان والله نے آپ کی شان میں قصید ہے کہ ہیں۔ سے ہجری ۱۰ جمادی الثانی ہمر ۷۷سال شہادت یا کی۔ (اصاب)

### ٨) عبدالرحمٰن بن عوف طالنيهٔ

ا ہجری عام الفیل مکہ میں پیدا ہوئے۔آپ بھی ان پانچ بزرگوں میں سے ہیں جوحضرت ابوبكر ولالفيز كتبليغ سے اسلام لائے حضرت عمر ولالفیز نے آپ کوبھی شایان خلافت قرار دیا۔ایک سفر میں حضور کا اُلیانی آپ کے پیچھے نماز اداکی۔غزوہ احدیث متعدد زخم کھائے۔ پاؤں بھی زخی ہواجس کی وجہ سے لنگ آگئی۔آپ کے شرف کی عظمت کا بیعالم تھا کہ حضور مُلْ اللّٰهِ لِم نے خود دست مبارک ہے ان کے سر پر تمامہ با ندھا، پشت پر جارانگشت شمله چهوژا، پحرفوج کا حجنندا عطا فرمایا \_ دومته الجند ل کوروانه کیا، فرمایا جاؤراہ خدامیں جہاد کرو۔الله تهمیں فتح وےگا۔ چنانچے فتح مولی۔ فتح مصریس شريك ہوئے۔ بلكہ فوج كے ايك حصہ كے افسر رہے۔ حضور مالٹا کا نے آپ كے ليے برکت کی دعا فرمائی۔ اسکا اثریہ ہوا کہ آپ کے گھر میں اس قدرسونا جمع تھا کہ بوقت وصال کلہاڑیوں سے کاٹ کرور ثدیش تقسیم کیا گیا۔ چار ہویاں تھیں، ہرایک کے حصہ میں ای ای ہزار درہم آئے۔آپ نے ایک ہزار اونٹ، ایک سوگھوڑے اور تین سو بکریاں چھوڑی تھیں۔آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جواصحاب بدر زندہ ہو، انہیں جارجارسودیناردیے جائیں۔ چنانچہآپ کی وفات کے بعد یک صد صحابہا یسے لکلے جوبدر کالڑائی میں شامل ہوئے تھے اور انہیں حسب وصیت جار چار سودینار دیے گئے۔ آپ نے پچاس ہزار درہم عام غرباو مساکین میں اور ایک ہزار گھوڑ نے فی سبیل اللہ دیئے کی وصیت بھی فرمائی تھی ۳۳ یا ۳۵ ہجری میں بھر پھھ سال وفات یائی۔

#### 9) حضرت سعد بن الي وقاص والثيري

آپاسلام لانے والوں ہیں چھٹے تھے۔اس وقت آپ کی عمرستر وسال تھی۔

آپ بھی عشر ہ بیشر ہ اوراصحاب شور کی کے چھار کان ہیں شامل تھے۔ بدر واحد استراب وخین تمام غز وات ہیں حضور ملکھ نے ہمراہ رہے۔ جنگ فارس ہیں سپہ سالا رافوائ اسلام تھے۔ مدائن کسری کے فاتح ہیں۔ حضرت عمر ملائٹیڈ نے آپ کو عراق کا اور حضرت عثمان نے کوفد کا گورنر بنایا۔ آپ سب سے پہلے غازی ہیں۔ غز وہ احد ہیں آپ نے ایک ہزار تیر چلائے۔حضور سلگھ نے ہزار تیر چلائے۔حضور سلگھ نے ہزار تیر چلائے۔حضور سلگھ نے مان باپ قربان ہوں۔حضور سلگھ نے ان کے لیے وعا فر مائی تھی کہ سعد جو بھی وعا کریں وہ قبول ہو۔ آپ نے راہ خدا ہیں سب سے پہلا تیر چلایا تھا۔حضرت سعد جو بھی دعا نے جو حضور سلگھ نے کے لیے ویا فر مائی تھی کہ سعد جو بھی دعا کریں وہ قبول ہو۔ آپ نے راہ خدا ہیں سب سے پہلا تیر چلایا تھا۔حضرت سعد حرفی نئو نئو کی کے حضور ملگھ نے کے دیم مامول ہیں، کے حضور ملگھ نے کو کی کے کر حضور ملگھ نے نے فر مایا یہ میرے مامول ہیں، گھے کوئی اپنا ایساماموں تو دکھا وے۔ (مقلو ہ)

حضرت سعد رطانتی پانچ ہزار درہم زکو ۃ نکالتے تھے، وولا کھ بچاس ہزار درہم آپ نے تر کہ میں چھوڑے۔۵۱۔۵۲ ہجری یا ۵۸ ہجری ای سال کی عمر میں وادی عقیق میں وفات پائی آپ عشرہ مبشرہ میں متناز درجہ رکھتے تھے۔

### ١٠) حضرت ابوعبيده بن الجراح والثينة

آپ اسلام لانے والوں میں نویں تھے۔حبشہ و مدینہ کی طرف ہجرت کی تمام

غودوات میں حضور کا این کے ساتھ رہے، حضرت ابو بکر وعمر فران کہا کے دور خلافت میں شام، عراق، فلسطین کی فتح میں اشکر اسلام کے سپہ سالار تھے۔ آپ کے والد اسلام نہیں لائے۔ بدر کی لڑائی میں آپ نے اپنے والد جراح کوئل کر دیا تھا۔ جس پر آپ لات جد قسو صا نازل ہوئی۔ جس میں فرمایا گیا کہ جواللہ ورسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اللہ و سول کے دشمنوں اور مخالفوں میں دوئتی نہیں رکھتے۔ اگر چہوہ ان کے باپ بیٹے بھائی یارشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ بیدوہ صحابہ ہیں، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان تقش کر دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ (سور میا در اور می عراد کی آبت جس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔

### صدیق و فاروق شِیَاتَیْنُ کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا

سے آیت حضرت الوعبیدہ والفیئہ جنہوں نے اپنے باپ کو جنگ احدیث قبل کیا۔
حضرت صدیق اکبر جنہوں نے بدر کی لڑائی میں اپنے بیٹے عبدالرحمٰن سے مقابلہ کیا۔
حضرت مصعب ابن عمر والفیئہ جنہوں نے اپنے بھائی عبداللہ کو حضرت فاروق اعظم والفیئہ جنہوں نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو اور حضرت علی، حضرت من وہ مضرت ابوعبیدہ وی آئی ہے اموں نے بدر کی لڑائی میں اپنے عزیز وں کو تل کیا کی شان میں نازل ہوئی، جس میں بتایا جمیا کہ بینفوس قد سیہ ہیں جو قطعی جنتی ہیں اور بیدب رسول کے مقابل خون کے رشتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے ۔ان کے دلوں میں ایمان پختہ ہو چکا مقابل خون کے رشتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے ۔ان کے دلوں میں ایمان پختہ ہو چکا مقابل خون کے رشتوں پر مقالب کر حضور مظافی کے جات کو ہرتم کی محبتوں پر مقالب کر دینے کا نام اسلام اور ایمان ہے۔

حضور عَلِيَّا لَهِمَّا الْمِيرِي امت كے اللن حضرت الوعبيدہ ہيں، جب فاروق اعظم نے حضرت خالد فاللنَّهُ كى جگه آپ كوشام كاسپەسالار بنايا، تو حضرت خالد ولائنَّهُ كى جگه آپ كوشام كاسپەسالار بنايا، تو حضرت خالد ولائنَّهُ نے وداعى خطبه بين لشكراسلام كومخاطب بناكركها يتم پراس امت كے البين كوحاكم

بنایا گیا ہے۔ احد کے موقع پر حضور گانگیز کے سرمبارک میں زرہ کے دونوں حلقے کھب گئے۔ آپ نے دانتوں سے دبا کرزرہ کو نکالا۔ اس وجہ سے آپ کے دونوں اگلے دانت لوٹ گئے، مگر خدا کی قدرت اور حضور سکالٹیز کم سے عقیدت و محبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے دانت اکھ جانے کے باوجود آپ کا چہرہ پہلے سے زیادہ خویصورت دکھائی دیتا تھا۔ حضرت ابوعبیدہ دلائٹ بڑے زاہد اور متواضع تھے۔ ۱۸ ہجری میں وفات پائی۔ بمقام عمواس یارملہ میں وفن ہوئے ۱۸ سال عمریائی۔

یہ ہیں وہ نفوں قدسیہ جنہیں عشرہ مبشرہ کہاجا تا ہے جوقطعی جنتی ،حضور اللہ ایکے کے سے شیدائی اسلام کے عاشق اور مسلمانوں کے حسن ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہم

وہ وسول جن کو جنت کا مردہ ملا

اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام
جان شارانِ بدر و اُحد پر درود
حق گزارانِ بیعت پہ لاکھوں سلام
ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں

میر غرانِ سطوت پہ لاکھوں سلام
جن کے اعدا پہ لعنت ہے اللہ کی
ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام



## ميدان كارزار مين صديق اكبر طالفية

کفر جب اور جسوفت بھی اسلام کے مقابل آیا تو بیرا یک حقیقت ہے کہ امیر المونٹین صدیق اکبر دلائٹؤ مشیر، وزیر اور حضور عابقہ انتہا ہے سیچے جا شار ثابت ہوئے ہیں۔ملاحظہ فرمایئے:

#### معركه بدر

بدر کا معرکہ گفر واسلام کی پہلی جنگ اور حق وباطل کا اقلین وفیصلہ کن معرکہ تھا۔
نبی اکرم نورجسم ٹالٹیڈ نا کیک سائے میں جلوہ فر ماشتھ۔حضرت علی ڈالٹیڈ فر ماتے ہیں جب
بیا علان کیا گیا کہ محافظت نبوی کے لیے کون اپنی جان پیش کرتا ہے تو ۱۳۱۳ افراد میں
سے صرف صدیق اکبرہی تھے جونہایت جا نبازی کے ساتھ تینج بحف ہوکرا پنے ہادی،
اپنے رسول کی محافظت میں مصروف ہو گئے مشرکین ہر طرف سے نرفہ کر کہ تے تھے۔(فتح الباری)
اوررفیق غارا پی خداداد شجاعت سے اشقیا کو بھگاد سے تھے۔(فتح الباری)

#### ع وه احد

بدر کی فئلست نے قریش کے دامن شجاعت پرایک نہایت ہی بدنما دھبہ لگا دیا تھا۔ کفار نے جوش انقام میں عظیم تیاریاں کیس اورا حداسی انقامی جنگ کا نتیجہ تھا۔ اس جنگ میں مجاہدین اسلام قلت تعداد کے باوجود پہلے غالب آئے لیکن آخر میں پانسہ پلٹا۔ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ نمی علائلا سخت مجروح ہوئے۔ گر حضرت ابو بکر واقعه حديبيه

ای طرح ۲ ججری میں غزؤہ بنی مصطلق پیش آیا۔حضرت ابوبکر واللیؤ اس معركه ميں حضور مالينينم كے ہمركاب تھے۔ يہم كاميابي كے ساتھ واليس موئي تھى۔اى سال یعن ۲ جری میں نبی علائم نے چودہ سوسحاب کے ہمراہ زیارت کعب کاعزم فرمایا جب مکہ کے قریب پہنچے تو خبر ملی کہ قریش مزاحم ہوں گے۔حضور می اللین مشورہ طلب كيا\_ حضرت ابوبكر ولالفيُّؤ نے عرض كى \_ يارسول الله كَافْلِيْم آبِقْل وخونريزى كاراده سے نہیں بلکہ زیارت کعبہ کے قصد سے روانہ ہوئے ہیں۔ اس لیے تشریف لے چلئے اور جوکوئی اس راہ میں حائل ہوگا ہم اس سے لئریں کے،حصرت ابو بکر والثن کا میدمشورہ بارگاہ نبوی میں مقبول ہوا۔ لشکرروانہ ہوا۔ مقام حدیبیہ میں تھبرااور طرفین سے مصالحت کی گفتگوشروع ہوئی۔ای اثناء میں حضرت عثمان دلائٹنؤ مسلمانوں کی طرف سے سفیر ہوكر مكئے تھے۔ان كى شہادت كى خرمشہور ہوئى يين كرحضور نے تمام جاشاروں سے جہاد پر بیعت لی اور بیہ ہی وہ بیعت ہے جوتاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے مشہورہے۔قریش مکدان تیار یوں سےخوف زوہ ہوئے مصالحت کے خیال سے عروہ ين معود كوسفير بنا كرجيجا عروه في دوران كفتكو حضور عابد المايا على الماد

'' فتم بخدا آپ کے ساتھ میں ایسے چیرے دیکتا ہوں کہ وقت پڑے گا تو وہ آپ کوچھوڑ دیں گے''۔عروہ کے یہ جملے جان نثاران رسول کے دلوں پر تیرونشتر بن کر المراز ال

لگے۔ حتی کہ حضرت ابو بھر واللہ جیسے طیم الطبع بھی برہم ہو کر فرمانے لگے: " کیا ہم رسول خدا اللہ کیا گئی کی کوچھوڑ کر بھاگ جا کیں گئے"؟

حديبيكي كالمح

خير

صلح حدیدیے بعدے ہجری میں خیبر پرفوج کشی ہوئی۔ اگر چہ خیبر پر حملہ کرنے والی مسلمان فوج کے سپہ سالار پہلے صدیق اکبرہی تھے۔ مگر میکارنا مہ حضرت علی کرم اللہ و جبہ الکریم کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔ اس لیے فاتح خیبر سیّدناعلی مرتفظی ڈاٹٹنؤ ہی رہے اور حضرت ابو بکر اسی سال بنی کلاب کی سرکو بی کے لئے مقرر کیے گئے۔ جب وہاں سے کامیاب ہوکر واپس آئے تو بنی غزارہ کے مقابلہ کے لیے آپ کو بھیجا گیا اور بہت سے قیدی و مال آپ ہمراہ لائے۔ (مسلم شریف)

فتحمكه

تریش کی عہد کلی کی وجہ ہے ۸ ہجری میں حضور علیا ایتا ہے دس ہزار کی جماعت کے ہمراہ مکھ جہار کی جہار کی جماعت کے ہمراہ مکھ پر جملہ کیا اور فاتحانہ جاہ وجلال کے ساتھ داخل ہوئے۔حضرت صدیق اکبر دلائنڈ بھی ہمراہ تھے۔مکہ سے والسی پر بنی ہوازن سے جنگ ہوئی جوعموما جنگ حنین کے نام سے موسوم ہے۔

حضرت ابوبكر والثينة اس معركه بين بعى ثابت قدم اصحاب كى صف بين شامل

#### 

تھے۔ یہاں سے بڑھ کر طائف کا محاصرہ ہوا۔حضرت ابوبکر ڈاٹٹرڈ کے فرزند حضرت عبداللہ ڈاٹٹرڈ اس محاصرہ میں عبداللہ بن مجن ثقفی کے تیر سے زخمی ہوئے اور آخریبی رفم سیّد ناابو بکر کے اوائل خلافت میں ان کی شہادت کا باعث ہوا۔

### امارت

ای سال ۹ ہجری میں حضور عایقا لیتا ہے تا ابو بحر طافیق کو امارت کے منصب پر مامور فر مایا اور تھم دیا کہ منی کے عظیم الشان اجتماع میں ابو بکر بداعلان کردیں کہ اس سال سے کوئی مشرک ج نہ کر ہاور نہ کوئی بر ہند طواف کر ہاور سورہ نورای زمانہ میں نازل ہوئی حضرت علی ڈالٹی کو ج کے موقع پر اس کوسنانے کے لیے مامور کیا تھا۔ بعض لوگوں کو بد غلط فہنی ہوئی کہ امارت ج کی خدمت حضرت ابو بکر ڈالٹی ہوئی کہ امارت ج کی خدمت حضرت ابو بکر ڈالٹی سے کہ امارت جی کی گریہ بات درست نہیں کیونکہ حضرت علی ڈالٹی کے خود فر مایا ہے کہ امارت ج کے تنہا مالک حضرت ابو بکر ڈالٹی بی تھے اور حضرت علی ڈالٹی ورسری خدمت سورہ براکت کے سنانے کے لیے مقرر ہوئے تھے۔



#### الله المعابد المعالمة المعالمة

## آيي سبحان في بيعت رضوان

#### ایک مقدس کتاب

چے جمری کا واقعہ ہے۔حضور سیّد عالم ٹانٹیڈ کم نے ایک خواب دیکھا۔خواب تو سجی دیکھتے ہیں گرنبی کا خواب بھی وتی ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں گرنبی کا خواب بھی وتی ہوتا ہے۔

حضور من الله في الناخواب بيان كياكه:

"جیے میں مع اپنے اصحاب کے مکہ شریف تشریف لے گیا ہوں ، اور ہم سب نے ال کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا ہے''۔

بیخواب صحابہ کرام نے سنا تو بہت خوش ہوئے۔ پھراسی سال ذیقعد کے مہینہ میں حضور بدارادہ عمرہ مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ چودہ سویا پندرہ سویا اٹھارہ سوسحا بہ کرام بھی آپ کے ہم سفر تھے۔

قد وسیوں کی یہ جماعت امام الانبیاء کُلُّیٹی کا مت میں مقام حدید بیتک پُنی تقی کہ کفار مکہ مزاحم ہوئے ۔حضور طُلُٹیٹی کے حضرت عثان ذوالنورین ڈلٹٹیڈ کو اپناسفیر بنا کر مکہ روانہ کیا تا کہ آپ مکہ کُٹی کر کفار کو بیسمجھا کیں کہ حضور کُلٹیٹی کر آئے کے ارادے سے نہیں آئے ۔مقصود صرف کعبۃ اللہ کا طواف ہے۔

ظاہرہے کہ ایسے نازک موقع پرفوج کا جرنیل اورقوم کا قائدایسے ہی اشخاص کو سفارت کے لیے چنا کرتا ہے۔جن کے ایمان واخلاص کے بارے میں پورا پورایقین ہو۔ چنا نچہ بیشرف سیدنا عثمان غنی دائشۂ کوحاصل ہوا اور حضور مائٹیڈ کم نے آپ کو اپناسفیر

ماكرمكه روزانه فرمايا

### عشق رسول سألفيكم

سیّدنا عثمان والثین کمد پنچ - ابوسفیان حاکم مکہ سے گفتگو کی ، آپ نے بہت
سمجھایا کہ ہمارے حضور گالٹینا لڑائی کے ارادہ سے نہیں آئے ہیں - ہمارے ساتھ ہتھیار
نہیں ہیں ۔ ارادہ صرف بیت اللہ کے طواف کا ہے ۔ ابوسفیان ضد پر آگیا۔ کہنے لگا یہ
نہیں ہوسکتا کہ وہ طواف کریں ۔ لیکن تم آگئے ہواور تم ہمارے مہمان ہو ۔ تم طواف کر

کیکن اس موقع پر جناب ذوالنورین نے عشق نبی اور محبت ِرسول کا جومظاہر ہ کیا تاریخ عشق اور داستانِ محبت میں اس کی مثال شاید ہی کہیں ہو۔

حضرت عثمان ڈالٹینؤ نے فر مایا ابوسفیان بیے کیے ہوسکتا ہے کہ میر ارسول نہ ہواور میں اکیلاطواف کرلوں ہے

> نہ ہو جب تُو ہی اے ساتی بھلا پھر کیا کرے کوئی ہواکو اُبر کو گل کو چن کو صحن بستان کو

الله اكبراسيد ناابو بكر والنفوز نے جان جيسى عزيز چيز غار ميں حضور النفيز نم پر قربان كردى ۔ سيّد ناعلى والنفوز نے نماز جيسى عظيم الشان عبادت حضور النفيز كي نيند پر شار كردى ۔ سيّد ناعلى والنفوز نے نماز جيسى عظيم الشان عبادت الله كا طواف جوعبادت الله كا عواد كي اور عثان والنفوز كي قبول نبيس كى ۔ ادھر مكہ ميں بيد واقعہ رونما ہوا ۔ ادھر مقام حد بيبيہ ميں صحابہ آپس ميں كہنے گئے ۔ وہ تو مز بے بے طواف كر ہے ہوں گے ۔ عثمان مكہ پہنچ گئے ۔ وہ تو مز بے بے طواف كر ہے ہوں گے ۔ قد وسيوں كى اس جماعت كة قاحضورا كرم النفوز كي جب بيہ بيات و منابوز فر مايا:

" مجھامینہیں کہ عثان میرے بغیرطواف کرلیں"۔

#### الله المار المنظم المنظ

خدا کی قتم حضور سیّد عالم ملَّا ثَیْنِ کے بیدوہ مقدس جملے ہیں۔ جن کا لطف ای کا سکتا ہے۔ جس کے دل میں نبی اکرم ملَّاثِیْنِ کے عشق ومحبت کی تثم روثن ہو۔ وہی ان مقدس جملوں کی عظمت کو سمجھ سکتے۔

> جس کے لیے ریمقدس جملے زبان نبوت نے ادافر مائے ہیں۔ مَا يَمُطِقُ عَنِ الْهوای اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْیْ یُّوْ طَی۔ '' نبی کی زبان منشاء الٰہی کی ترجمان ہے''۔

> > 一多次完

اس موقع پر ایک مجمزہ کا ظہور ہوا۔ حدیبیہ کے کنوئیں کا پانی ختم ہوکر خشک ہوگیا۔ پانی کی تکلیف ہوئی۔ چودہ سوسحابہ کس سے فریاد کریں؟ اس سے جس پر اخلاص کے ساتھ ایمان لائے تتھے۔عرض کردی۔

سرکار! کنوال خٹک ہے۔ پانی ختم ہے فر مایا میری چھاگل لاؤ۔ دستِ اقدی جھاگل میں ڈالا:

فَجَعَلِ الْمَآءُ يَقُوْرُمِنُ بَيْنِ آصَابِعِهِ۔ (سلم) '' توانگشت ہائے نبوت سے چشموں کی طرح پانی ایلنے لگا''۔ سب نے پیاچودہ سومحانی سیراب ہوئے گرپانی میں کمی نہ آئی۔ حضرت جاہر جائے فرماتے ہیں اس وفت ہم چودہ سومحانی تھے اگر لا کھ بھی ہوتے توسب کو کفایت کرتا۔

علاء کااس پراتفاق ہے یہ پانی حضور گائی کے جسم مقدس کا جزو ہے۔آپ کی انگلیوں سے نمودار ہوا ہے۔اس لیے ماءِ زمزم سے بھی افضل ہے غورتو کروجن مقدیں ہستیوں نے یہ پانی پیاان کے دلوں میں ذرابھی بجی باتی رہ سکتی ہے؟

سحان الليه

الگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہیں جاری موج پر آتی ہے جب مخواری تشنے سراب ہوا کرتے ہیں

ايك اجم واقعه

اس موقع پر بیدواقعہ بھی پیش آیا کہ کفار کمہ کی طرف سے عروہ بن مسعودا صحاب مول کا حال معلوم کرنے کے لیے آئے ، انہوں نے یہاں آ کر جو حالت دیکھی تو جران رہ گئے ۔ایک صحابی حضور کو وضو کرا رہے تھے اور باقی صحابہ کا بیرحال تھا کہ حضور کا گئے کے وضو کے پانی کو زمین پڑئیں گرنے دیتے تھے ۔کوئی اس کو سر پرلگا تا تھا۔کوئی اس پانی کو زمین پڑئیں گرنے دیتے تھے ۔کوئی اس کو سر پرلگا تا تھا۔کوئی اس پانی کو بطور تیمرک بیتیا تھا۔عروہ بت بنے دیکھتے رہے ۔واپس لوٹے کہنے گے۔ اس پانی کو بطور تیمرک بیتیا تھا۔عروہ بت بنے دیکھتے رہے ۔واپس لوٹے کہنے گے۔ اس پانی کو بطور تیم کا خیال چھوڑ دو۔

کفار مکہ نے کہا عروہ پاگل ہوئے ہو۔ یا تم پر بھی اس کا جادو چل گیا ہے کیوں مسی ہز دل بناتے ہو۔ عروہ نے کہااے مکہ والو! میں نے بادشا ہوں کے دربار اوران کے دربار کی دیکھیے ہیں لیکن محمدرسول اللہ کے درباریوں کا عجب حال ہے ان کے عشق و مجت، اطاعت، خلوص اورارادت کا بیعالم ہے کہ جب ان کا نبی وضوکر تا ہے تو وہ اپنے کی کے غسالہ کوز مین پرنہیں گرنے دیتے۔ ایک کا فرنے بڑھ کر کہا پھراس سے کیا ہوا۔ عمروہ نے جواب دیا:

''اے مکہ والو!غور کر وجولوگ اپنے رسول کا غسالہ زمین پرنہیں گرنے ویتے ، دواس کےخون کو کیسے گرنے ویں گے۔ (حیات القلوب)

صحابہ کے اسی خلوص کو دیکھ کر حضرت عروہ بن مسعود بعد میں اسلام لے آئے تھے۔ تھے۔ معلوم ہوا کہ اسلام کے تھیلنے کا ایک بہت بڑا سبب صحابہ کرام کا حضور میں اللہ تھا کہ جن ملکوں کو صحابہ کرام نے فتح ساتھ اخلاص و محبت بھی ہے۔ بیاسی اخلاص کا اثر تھا کہ جن ملکوں کو صحابہ کرام نے فتح کیا۔ اس کی نوے فیصد بلکہ سوفیصدی آبادی مسلمان ہوگئی اور جن ملکوں کو غیر صحابہ نے

#### الله المعامد المعاملة المعاملة

فتح کیا۔ان کی اکثریت آج بھی غیر مسلم ہے کیونکہان میں صحابہ کے برابر تقویٰ نہ تھا۔ حضرت عثمان ذوالنورین جالٹیئو کی گرفتاری

جب حضرت عثمان رفیانیڈ نے اکیلے طواف کرنے سے انکار کر دیا، تو کفار مکہ
نے حضرت عثمان رفیانیڈ اوران کے ساتھیوں کو گرفتار کرلیا۔ ادھریدا فواہ پھیلی کہ حضرت عثمان رفیانیڈ شہید کر دیئے گئے ہیں۔حضور سکاٹیڈ نے جب بیسنا تو تمام صحابہ کرام کو جی کیا اوران سے آپ ملی لیڈ نے موت پر بیعت لی۔ یعظیم الشان بیعت حضرت عثمان رفیانیڈ بی کی وجہ سے ہوئی اور سب سے زیادہ فضیلت بھی اس بیعت میں انہی کی ظاہر دوئی ہوئی ور سب سے زیادہ فضیلت بھی اس بیعت میں انہی کی ظاہر موئی بیعت ہورہی تھی۔ کرکے درخت کے نیچ حضور سکاٹیڈ کم بیعت کرنے والوں میں صندیق ایک صحابی آتا تھا اور بیعت کرکے والیس ہوتا تھا۔ ان بیعت کرنے والوں میں صندیق بھی جن گذیجہ۔

#### رسول كاباته عثمان كاباته

لیکن حضرت عثمان والفین موجود نہ تھے۔ اس لیے حضور اکرم ماکھینے نے اپ اسکیں ہاتھ کے متعلق فر مایا ، بیعثمان ولافئ کا ہاتھ ہے۔اللہ اکبر،اس موقع پر حضور مالیا اللہ کا ہاتھ حضرت عثمان ولافئ کے ہاتھ کی قائم مقامی کررہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور مالین کے قائم مقام حضور مالین کے قائم مقام کیا، حضور علین کے قائم مقام حضور علین کے قائم مقام کیا، حضور علین کی تاہم مقام کیا، حضور علین کی تھا ہے ۔ ''سیمان اللہ ا

جب حضور طُلِقَٰیْنِ کم نے بیفر مایا ' بیعثان کا ہاتھ ہے ، تو پھرای ہاتھ کو دوسرے ہاتھ برر کھ کر فر مایا بیعثان کی بیعت ہے۔

### اس بیعت کی بارگاہ الٰہی میں مقبولیت

پھراس بات رغور سیجے کہ سیّدنا حضرت عثمان دانٹین کی حمایت کے لیے حضور

اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَا یِعُوْلَكَ اِنَّمَا یُبَایِعُوْنَ اللَّهَ یَدُا اللَّهِ فَوْقَ اَ یُدِیْهِمْ۔ ''اے رسول جوتمہاری بیعت کررہے ہیں وہ تو اللّہ سے بیعت کررہے ہیں۔ اللّٰہ کا ہاتھوان کے ہاتھوں پرہے''۔

غور کرو۔اللہ تعالی فرما تاہے یہ بیعت تو ہمارے ہاتھ پر ہورہی ہے۔حضور کا اللہ کا ہاتھ عثمان غن کا ہاتھ اور حضور کا اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔تو نتیجہ بید لکلا کہ عثمان غنی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ اور قرآن ' اللہ کا کلام'' کو' اللہ کے ہاتھ' ' یعنی عثمان غنی نے شائع کیا۔ ای لیے آپ کو جامع القرآن کہا گیل

وستِ حبیب خدا جو کہ بداللہ تھا ہاتھ بنا آپ کا آپ وہ ذی شان ہیں قار کین کرام بیعت رضوان کا جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے۔ بیاکتب شیعہ میں میں اس طرح مرقوم ہے۔

ملاحظه يجيح ملامجلسي لكصة بين:

ا) حضرت رسول عثمان را برسالت بنز و إيثال فرستاذ'۔ (حيات القلوب جلد سوم)
 رجمہ '' استخضرت طُاللہ عُلِم نے اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان رطاللہ یک کو کدروانہ فر ما یا'۔

۱) "د وبدروایت شخ طبری چول مشرکان راجس کردند خبر بحضرت رسید که اورا کشتند \_ حضرت فرمود که ازین جاحر کت نمی کنم تا با ایشاں قال کنم ومردم را به سوئے پیت وعوت نماتم'' \_ (حیات القلوب جلد دوم شخی ۲۳)

'' شیخ طبری کی روایت ہے کہ جب حضرت عثمان ڈاٹٹنؤ کمہ چلے گئے ،تو خبر آئی گدان کوشہید کردیا گیا ہے۔حضورا کرم ڈاٹٹی الم نے فرمایا:

#### المراد ال

''میں اس وفت تک یہاں ہے ترکت نہیں کروں گاجب تک کفارہے جنگ نہ کرلوں اورلوگوں کو بیعت کی دعوت نہ دول''۔

اس کے بعد حضور ملی الی ایک درخت سے تکیدلگا کر صحابہ سے بیعت لی۔ اس کا نام بیعت رضوان ہے۔ یہ بیعت دراصل اس امر کا معاہدہ تھا کہ وہ اس جنگ میں حضور ملی الی کے ساتھ دشریک ہوکر مشرکین سے لڑیں گے۔

حضور عليظ إنام تمام صحابه كوبيت كريك تو!

۳) وبه روایت کلینی حضرت یک دستِ خود را بردستِ ویگر زو و برائے عثان بیعت گرفت \_ (مجانس المؤنین جلد دوم سخه ۴۳۰)

''روایت کلینی میں ہے کہ اس بیعت میں حضور کا ٹیڈ کمنے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارااورعثان کی طرف سے بیعت لی''۔

حضرات شیعه کی معتبر ومتند نه به کتاب فروع کافی جلدسوم کتاب الروضه سنجه ۱۵۰ واقعه حدیبیه بین حضرت امام جعفر صادق رفتانیز سے منقول ہے:

﴿ وَحُبِسَ عُفْمَانُ فِي عَسْكَرِ الْمُشْرِكِيْنَ وَبِايَعٌ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِيْنَ وَبِايَعٌ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحُراى لِعُثْمَانً وَقَالَ الْمُسْلِمُونَ طُولِي لِعُثْمَانَ قَدْ طَافَ بِاللَّبَيْتِ وَسَعلى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ وَ آهَلٌ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا كَانَ لِيَفْعَلَ ـ الْمَرُوةِ وَ آهَلٌ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا كَانَ لِيَفْعَلَ ـ

(فروع كافي ص ٢٥٠ حيات القلوب)

 (۵)مصنف حمله حيدري واقعه حديب يكويول منظوم كرتے ہيں۔

زاصحاب عثمانِ صاحب حیاء بمقصد روال شد چول تیراز کمال بگفتند چندے بخیر البشر کہ شدقسمتش جج بیت الحرام بپائ چنیں گفت با ججن بپائ چنیں گفت با ججن کہ تنہا کند طوف آل آستال طلب کرد پس اشرف انبیاء بو سیّد عثان زمین و زمان چود او رفت اصحاب روزے وگر خوشاں حال عثان باحزام رسولِ خدا چو شنید این سخن بعثمان نداریم ما این گمان!

اس کے بعد لکھے ہیں کہ جب حضرت عثمان داشتہ مکہ بہنچ اور ابوسفیان نے

-15

''عثمان تم طواف کر سکتے ہو گرتمہارے رسول کوطواف کی اجازت نہیں ہے، تو حضرت عثمان دلائشؤ نے جواب دیل

> کہ طوف حرم بے رسول خُدا نباشد بر پیر دانش روا

#### آية رضوان

یہ تو بیعت رضوان کا واقعہ ہے جوشیعہ وسی دونوں کی معتبر مذہبی کتب میں موجود ہے۔اب آبیمبارک پرغور کیجئے۔ بیہ بیعت جو چودہ سوصحابہ کرام نے حضور طالتی نظر کے دست مبارک پر کی۔ بید دراصل حضرت عثمان دلائٹ کی حمایت کے لیے ہوئی تھی اوراس درجہ مقبول ہوئی کہ اس بیعت میں شریک ہونے والوں سے اللہ نے قرآن مجید میں اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا:

اسی ہے حضرت عثمان والفؤؤ کی اللہ بیت خلوص اور کامل الایمان ہونا ثابت ہوگیا کہ جس کی حمایت کے لیے بیعت کرنے والوں کے لیے بیمڑ دہ ہے۔ تو خوداس کا کتنا

#### المرابع المراب

برا درجه موكا اورالله عز وجل كي حضور ما الليظماس كاكتنا بلندمقام موكار

#### تفييرآيت

لَقَدُ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذُيبًا يِعُوْنَكَ تَحَتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوْبِهِمْ فَٱنْزَلِ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَآثَابَهُمْ فَتحًا قَرِيْبًا وَّ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّأْخُذُوْنَهَا ﴿ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿ (مورَ ثُنَّ إِر ٢٧٠)

'' و خقیق اللّدراضی ہو گیا۔مومنوں سے جب کہانے نبی وہ آپ سے درخت کے بیجے بیعت کر رہے تھے۔اللّہ نے جوان کے دلوں میں تھا۔معلوم کرلیا۔ پھراللّہ نے ان پرسکینہ اتارا ،اوراس کے بدلہ میں دی ان کوفتح قریب اور بہت ی فعمیّں جن کو بیلوگ لیس شخے اوراللّہ عالب حکمت والا ہے''۔

د کیھئے آیہ مبار کہ کا ایک ایک لفظ شرکاء یبعت رضوان کی حقانیت، ویانت اور مخلص مسلمان ہونے پر دلیل ظاہر کرتا ہے۔

الله تعالى فرما تا ہے:

لَقَدُ رَضِى اللّٰهُ عَنِ الْمُوُمِنِيْنَ اذْ يُهَا يِعُوْنَكَ تَحَتَ الشَّجَرَةِ۔ "الله راضی ہوگیا، ان موتنین سے جب کہائے ہی وہ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، درخت کے بیٹجے"۔

شرکاء بیعت رضوان کے موثن مخلص ہونے کی اس سے بڑی شہادت اور کیا ہوئی ہے کہ خود اللہ رب العزت جل مجدۂ ان کوموئن فرمار ہا ہے۔ اب جواس بیعت میں شریک ہونے والوں کوموئن نہ مانے اس کا مُللِّا بِقِر آن ہونا بالکل ظاہر ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے ان سے اپناراضی ہونا بیان فرما یا اور وہ بھی حرف تا کید کے ساتھ ظاہر ہے جن سے اللہ نے اپنی رضا مندی کا اعلان فرما دیا۔ ان کا انجام یقینا ایمان میں ہوگا کیونکہ خداعا لم العیب ہے۔

اگرآئندہ ان بیعت کرنے والوں سے کوئی فعل خلاف مرضی الہی صادر ہونے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کی بیعت سے بھی راضی نہ ہوتا۔ چہ جائیکہ رضا مندی کا اعلان فرماتا ہم اگر آج کسی سے اس کے کسی پر فعل پر راضی ہوتے ہیں۔ تو کل اس کی کسی خلاف مزاج حرکت کو دیکھ کرناراض بھی ہوجاتے ہیں ، اس کا سبب سے ہوتا ہے کہ ہمیں آئندہ کا علم نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں بیمعلوم ہوجائے کہ فلال شخص جوآج ہماری مرضی کے مطابق کام کر رہا ہے۔ کل ہماری مخالفت پر اُئر آئے گا تو ہم اس شخص کی کسی بات پر ہمراخوش نہ ہوں۔ لہذا مخالفین کا یہ کہنا کہ خدا اس وقت تو ان کی بیعت سے راضی ہوگیا۔ گر بعد میں انہوں نے بیعت تو ڈ دی یا خلاف مرضی الہی کام کیے اس لیے اللہ ہوگیا۔ گر بعد میں انہوں نے بیعت تو ڈ دی یا خلاف مرضی الہی کام کیے اس لیے اللہ ان سے ناراض ہوگیا۔ خداوند قد وس کے عالم الغیب ہونے کا کھلا ہواا نکار ہے۔ فعلے ما فی قُلُون ہوئے۔

" كهراس في ان كرداول كا حال جان ليا"-

سبحان الله کتنے واضح لفظوں میں فر مایا جار ہاہے کہ ہم صرف ان کے ظاہری فعل کو د مکی کرراضی نہیں ہوئے ہیں بلکہ ہمیں ان کے دل کا حال معلوم ہے کہ وہ مخلص مسلمان اور سپچ ایمان دار ہیں۔اسی لیے ہم نے ان سے اپنی رضا مندی کا اعلان کیا

> فَٱنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ۔ '' پراس نے ان رِسكِينه نازل كيا''۔

یعنی جب اللہ نے ان کے دلوں کی حالت کو دیکھ لیا کہ بیخلص مومن ہیں۔ صدق نیت سے بیعت ہوئے ہیں۔ تو پھران پراپنا سکینٹ نازل کیا، ظاہر ہے کہ جن پراللہ اپنا سکینٹ نازل فرماد ہے۔ پھران کے ایمان میں جبنش نہیں ہوسکتی اور ندان کی استنقامت میں فرق آ سکتا ہے۔ پھراللہ تعالی اپنا سکینڈ مومنوں پر ہی اتارتا ہے۔منافقوں پڑ ہیں۔ پس آبر کہ کریر کا بید حصہ بھی شرکاء بیعت رضوان کی حقانیت، دیانت اور صدافت پر دلیل کرتا ہے۔ اور اس سے بیبھی واضح ہوتا ہے کہ شرکاء بیعت رضوان اپنی زندگی کے آخری کمحات تک ضرور بالضرور اس عہد پر قائم رہیں گے جوع ہدانہوں نے حضورا کرم ٹائٹی کے ا کیا ہے۔ لہٰذا اللہ کے سکینہ نازل کرنے کے بعد بیہ کہنا کہ شرکاء بیعت اپنے عہد پر قائم نہیں رہے۔ قرآن مجید کی تصریحات کو جھٹلانا ہے۔

وَ اَثَابَهُمْ فَتُحَّا قَرِيْبًا وَّ مَغَائِمَ كَثِيْرَةً يَاخُذُونَهَا وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاخُدُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هلِهِ وَكَفَّ آيْدِيَ النَّاسِ عِنْكُمُ وَلِتكُونَ أَيَةً لِلْمُؤمِنِيْنَ وَ يَهْدِيَكُمُ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا۔

"ان الله نے ان بیعت کرنے والوں پر اپنا سکیندا تا را اور بیعت کے بارے میں ان کوفتے قریب اور بہت کی میں دیں جن کو وہ لوگ لیس گے اور الله غالب حکمت والا ہے اور الله نے تم لوگوں سے بہت کی غیمت وں کا وعدہ فر مایا جن کوتم لوگ تو اس نے جلدی دی تم کو بی غیمت اور لوگوں کے ہاتھوں کوتم سے روک دیا ، تا کہ بیا بیمان والوں کے لیے نشانی ہوجائے اور اللہ نے تم کو صراط متنقیم کی طرف ہدایت کی "۔

فتح قریب ومغانم کثیرہ سے فتح مکہ اور خیبر کا مال غنیمت مراد ہونا چاہیے۔ کیونکہ فتح کے ساتھ قبل کے ساتھ قبل کا لفظ اور مغانم کثیرہ کے ساتھ قبل کا لفظ اس کو بتار ہاہے کہ بید دنوں چیزیں جلد اور بہت جلد حضور تالی آئے نانہ میں ہوں گے۔ چنا نچہ ذی الحجہ ۲ ہجری میں حضور تالی آئے اور اس کے بعد محرم ہے ہجری میں خیبر فتح ہوگیا اور مال غنیمت بکثرت حاصل ہوا۔

تواس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کدان بیعت کرنے والوں کی نشانی ہے ہے کدان کو دنیا میں فتح قریب اور مغانم کشرہ حاصل ہوں گے۔ چنانچدان دونوں چیزوں کو آف ابھے م کے تحت بیان فرما کراس امر کوظا ہر فرما دیا کہ بیانعام اس بیعت کا معاوضہ ہے، جولوگ اس بیعت میں شریک نہیں۔ اس انعام میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، چناچہ ایسا ہی ہوا۔ جب خبر کا کثیر مال غنیمت آیا، تو حضور کا گئیر ال غنیمت کو خصوص فرمادیا۔ کسی اور کواس میں سے کوئی حصہ نہیں ملاغور فرما ہے کہ اگریہ بیعت کرنے والے خلص نہ ہوتے ، تو اللہ تعالی ان کے ایسان کی کیوں شہادت دیتا۔ ان سے اپنی رضا مندی کا کیوں اظہار فرما تا ، اور ان کو فقح وظلبہ کیوں عنایت فرما تا ، یہ سب با تیں بھی اصحاب بیعت رضوان کے مومن مخلص مونے کی دلیل کرتی ہیں۔

وَٱخُواٰى لَمْ تَقُدِرُوْ عَلَيْهَا قَدْ آحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَ كَانَ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ هَمَّ قَدْيُرًا حُ

'' اور پجھاورغنیسوں کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے، جن پرتم نے بھی قابونہیں پایا۔ اللہ نے ان کو گھیرلیا بیشک اللہ ہر چیز پر قا در ہے''۔

ابتدائی آیوں میں فتح وخیبر و مکہ اور ان کی تنجوں کو بیعت کرنے والوں کی نشانی بتایا گیا اور بین ظاہر کیا گیا کہ شرکاء بیعت رضوان کی مقبولیت اور ان سے اللہ کے راضی ہونے اور ان کے خلص مومن ہونے کی نشانی بیہ ہے کہ ان کو فتح مکہ خیبرا ور ان کی تشخیس حاصل ہوں گی۔ چنا نچہ ایسے ہی ہوا، اب اس آیت میں ان بیعت کرنے والوں کے مقبول ومحبوب عنداللہ ہونے کی تیسری نشانی بیہ بتائی جارہی ہے۔ خیبر کی فنیمت کے علاوہ ایک اور بہت بڑی فنیمت جو عرب کے احاطہ قدرت سے باہر ہے فنیمت کے علاوہ ایک اور بہت بڑی فنیمت جو عرب کے احاطہ قدرت سے باہر ہے انہیں حاصل ہوگی، ایسی بڑی فنیمت فارس وروم کی فتو حات ہی بن سکتی ہیں۔ کیونکہ خیبر کے مقابلہ میں اتنی اہمیت دی خیبر کے بعد کوئی ایسی فنیمت نبیس ملی، جس کو غزائم خیبر کے مقابلہ میں اتنی اہمیت دی جاتم اور فرمایا جائے وہ فنیمت ایسی ہے جو تمہارے احاطہ قدرت سے بھی باہر ہے۔ جاتم اور فرمایا جائے وہ فنیمت ایسی ہے جو تمہارے احاطہ قدرت سے بھی باہر ہے۔ بیسی اس سے لامحالہ فارس وروم کی فتو حات ہی مراد ہیں۔ جو حضور می افتو حات ہی مراد ہیں۔ جو حضور می فتو حات ہی مراد ہیں۔

وصال کے بعدحاصل ہو کمیں۔ چنا نچہ ریہ تیسری چیز حصرات خلفاء ثلاثہ کے زمانہ خلافت میں حاصل ہوئی۔اوراللہ کا وعدہ انہیں نتیوں کے ہاتھوں پر پورا ہوا۔ جو حصرات ثلاثہ اوران کی خلافت کے برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔

غرضیکہ بیہ ہے آیت رضوان اور بیہ ہیں وہ تصریحات جو بیعتِ رضوان میں شریک ہونے والول کی شان میں قرآن مجیدنے بیان کی ہیں۔

ستيرنا عثان غني والثيثة اوربيعت رضوان

بیعتِ رضوان سے متعلق معتبر نہ ہمی کتب سے چند حقائق یہ ہیں جن سے حضرت عثانِ غنی طالفتۂ کے مرتبہ ومقام اور آپ کا کامل الایمان مخلص مسلمان اور جان شارِحضور سرور عالم ماکٹ چاہونا واضح ثابت ہے۔

### حضرت عثان والثين كاخبر شهاوت

وبدروایت شیخ طبری چول مشر کان عثمان راجس کردند خبر بحضرت رسید که اور اکشتند حضرت فرمود که ازیں جاحر کت نمی کنم تا با ایشاں قبال کنم ومردم رابدسوئے بیعت دعوت نمائم''۔ (حیات القلوب جلد دوم شفی ۴۲۳)

'' شخ طبری کی روایت ہے کہ جب مشر کین نے حضرت عثمان ڈالٹیڈ کوقید کرلیا خبر آئی کہ ان کوشہید کرویا گیا ہے۔حضورا کرم ڈالٹیڈ کمنے فرمایا میں اس وقت تک یہاں سے حرکت نہیں کروں گا۔ جب تک کفار سے جنگ نہ کرلوں اورلوگوں کو بیعت کی دعوت نیدوں''۔

#### رسول كاباته عثمان كاباته

اس کے بعد حضور مُن اللہ اللہ اللہ درخت سے تکمیدلگا کر صحابہ سے بیعت لی، ای کا نام بیعت رضوان ہے۔ بیبیت دراصل اس امر کا معاہدہ تھا کہ اس جنگ میں حضور

#### المان مار محاب المنظمة المنظمة

مالیا کے ساتھ شریک ہوکر مشرکین سے لڑیں گے۔حضور اللیا ہمام صحابہ کو بیعت کر یکے ہتو

وبەروايت كلينى حضرت يك وستٍ خودرا بروستٍ ديگرز د برائے عثان بيعت رفت۔

''روایت کلینی میں ہے کہ اس بیعت میں حضور کا ٹیٹی نے اپناایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر ہارااورعثان کی طرف سے بیعت لی''۔

### عثان میرے بغیر طواف نہیں کریں گے

شیعه کی معتبر ومتند نه ہی کتاب فروع کافی جلدسوم کتاب الروضة صفحه ۱۵۰ واقعه حدید بیبید میں حضرت امام جعفر صادق والطیئو سے منقول ہے:

وَحُبَسَ عُثمَانَ فِي عَسكرِ الْمُشْرِكِيُنَ فَبَايَعَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ الْمُشْلِمِيْنَ وَضَرَبَ بِاحلاى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخُراى لِعُثْمَانَ

وَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ طُوبِلى لِعُثْمَانِ قَدُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوَةِ وَ اَهُلَ فَقَالَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ لِيَهْعَلُ - (فردع كانى سخد ١٥)

'' حضرت عثمان والنفيا مشركيين كلتكرييل قيدكر ليه گئة و حضور عايدًا النبائي نها مسلمانول سے بيعت جہاد لى اورا يك ہاتھ كود وسرے ہاتھ پرعثمان كے ليے مارا۔ مسلمانوں نے جب بيكہا كرعثمان كومبارك ہو۔ وہ طواف وسعی بيس مشغول ہوں گے (تو سيس كر) حضورا كرم مُلِّ اللّٰيةُ فِي في ما يا كر عثمان اليے نبيس كرمير بي بغير طواف كر ليس''۔ سيس كر) حضورا كرم مُلِّ اللّٰيةُ في في ما يا كر عثمان اليے نبيس كرمير بي بغير طواف كر ليس''۔ (الينا حيات القلوب جلد ووم سفحہ ۲۵)

چنانچدای واقعه کومصنف "حمله حیدری" نے یول منظوم کیا ہے۔

بو سیّد عثمان زمین و زمان

بمقصد روال هُد چول تیر از کمال
چو اورفت اصحاب روزے وگر

بگفتند چندے بخیر البشر
خوشاں حال عثمان بااحترام

که شد قستمش حج بیت الحرام
رسول خدا چو شنید این سخن

سول خدا چو شنید این سخن بهارخ چنین گفت با المجمن مشمان نداریم ما اس گمان

راریم ما ایں گماں کہ تنبا کند طواف آں آستاں

غور سیجے کہ حضورا کرم منافید کم کو حضرت عثان داشی پراس قدراعتا دہے کہ ان کی عدم موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیران کو بیعت فر مارہے ہیں جواس امر کی واضح دلیل ہے کہ حضور منافید کی خزد کی حضرت عثان مومن کامل اور مخلص جان نثار متصاور پھر حضور منافید کا کان کوسفارت کا منصب عطافر مانا ہی ان کے خلص ہونے کی دلیل قاہر ہے۔ملامجلسی ککھتے ہیں:

حضرت رسول عثمان، را برسالت بهنز دایشان فرستاد . '' حضرت محم<sup>مصطف</sup>ی مناطبین نے اپناسفیر بنا کر حضرت عثمان کومکه روانه فرمایا''۔

(حيات القلوب جلدسوم)

پھر حصرت عثمان ڈاٹٹیؤ کی شان دیکھئے کہ حضور ٹاٹٹیؤ اپنے ہاتھ کوان کا ہاتھ فرما رہے ہیں۔ گویا یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ عثمان میرے ہیں۔ ہما را معاہدہ بعینہ عثمان کا معاہدہ ہے۔ پھر یہ بھی غور بیجئے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ عثمان مکہ پہنچ کر طواف کر رہے ہوں

### الإنان محاب بن المال المحالف ا

کے لیکن حضور اکرم ٹاٹٹیا فرماتے ہیں ایبانہیں ہوسکتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کرلیں۔

خدا کا اعلان ہیہے: گفَدُ دَ ضِبَی اللَّهُ عَنِ الْمُوْمِنِیْنَ۔ (النح) ''اللّذان ہیعت کرنے والےمومنوں سے راضی ہو گیا''۔ جن کے دلوں کا اخلاص بھی اللّہ جانتا ہے، ان پر اللّہ نے تشکیس ٹازل کی۔ جب حضور مانی فیلٹی کے اپنے ہاتھ کوعثان کا ہاتھ قرار دے کر بیعت کرلیا تو بینتیوں فضیلتیں حضرت عثمان دائیٹیؤ کوبھی حاصل ہو گئیں۔



## ستيدنا عثمان والثنيز كمتعلق على والثينؤ كارشادات

### حضرت عثمان طالثينه علم ميں ميرے برابر ہيں

نىج البلاغ مطبوعه مصر جلد اوّل صفحة ٢٢٣ مين ب كه جب باغيول في حضرت

عثمان والنفيظ كامحاصره كيا، تو حصرت على والنفيظ في حضرت عثمان والنفيظ سے جاكركها:

وَاللّهِ مَا اَدُرِىُ مَا اَقُولُ لَكَ مَا اَعُرِفُ شَيْعًا تَجُهَلُهُ وَ لَا اَدُلِكَ عَلَى اَمُرِ لَا تَعْرِفُهُ شَيْعًا تَجُهَلُهُ وَ لَا اَدُلِكَ عَلَى اَمْرِ لَا تَعْرِفُهُ مَا سَبَقْنَاكَ اللّه شَى ءٍ فَانُحْبِرَكَ عَنْهُ وَ لَا خَلُونَا بِشَى ءٍ فَنَبَلُغكُهُ وَ قَدُ رَأَيْتَ كَمَا رَأَيْنَا وَسَمِعْتَ كَمَا سَمِعْنَا وَ صَحِبْتَ رَسُولً فَنَبَلُغكُهُ وَ قَدُ رَأَيْتَ كَمَا رَأَيْنَا وَسَمِعْتَ كَمَا سَمِعْنَا وَ صَحِبْتَ رَسُولً اللّهِ صَلّى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَمَا صَحِبْنَا وَ مَا ابْنُ آبِي قَحَافَةً وَ لَا آبُنُ اللّهِ صَلّى اللّهُ اللّهُ صَلّى اللّهُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَشَيْحَةً رَحِم مِنْهِمَا وَيِلْتَ مِنْ صِهْرِهِ مَالَمُ يَنَالاً ـ

'' وقتم الله كى بين نهيل جانبا كه آپ سے كيا كهوں ۔ جھے كوئى بات اليى معلوم بى نہيں جس سے آپ بھى واقف نه ہوں ، نه كوئى اليى بات آپ كو بتا سكتا ہوں جس سے آپ بھى واقف نه ہوں ، نه كوئى اليى بات آپ كو بتا سكتا ہوں جس سے آپ بغير ہوں ۔ بين آپ سے كى بات بين سبقت نهيں ركھتا كه آپ كوخر دوں نه بين نے تنهائى بين رسول الله كاللي الله كائي علم حاصل كيا ہے ، جس كو آپ تك كہ بني كوں ۔ يقينا آپ نے رسول الله كائي اور الله كائي كواى طرح ديكھا ہے جس طرح ہم نے ديكھا ہے اور آپ نے كوئى علم حاصل كيا ہے ، جس طرح ہم نے ديكھا ہے اور آپ نے بھى ان سے سنا ہے ، جس طرح ہم نے سنا ہے اور آپ نے بھى ان سے سنا ہے ، جس طرح ہم نے سنا ہے اور آپ نے بھى ان سے سنا ہے ، جس طرح ہم نے سنا ہے اور آپ نے بھى ان سے ديا دو

#### المان محاب رقط المن المحالف ال

مستحق ند تھے۔آپ برنسبت ان کے رسول الله مکا الله مکا الله مکا الله مکا الله مکا الله مکا الله ملائد۔ اورآپ نے رسول کی دامادی کا شرف پایا جوان دونوں کونہیں ملائد۔

حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم کے اس خطبہ مبار کہ سے امور ذیل واضح و ثابت موتے ہیں:

المنظم على جانفية حصرت عثمان والثينة كوعلم مين برابر مجصته تنه \_

حضرت على دلائنؤ نيكي ميں اپنے كوحضرت عثمان دلائنؤ پرسابق نہيں سجھتے تھے۔

٣) رسول خدامگالیکی و میصنے میں اور آپ کی صحبت کے حاصل کرنے میں

صفرت عثمان والثنيئؤ كواپنامثل قرار ديتے تھے۔اور بيمنگتيت اى وفت صحيح ہوسكتی ہے کے جس طرح حصر ہ علی واللنگ نه ايمان کامل کر ماتند سول بندر الثالثان کو مکہ اور

کہ جس طرح حضرت علی ڈاٹٹیؤ نے ایمان کامل کے ساتھ رسول خدا گاٹٹیٹم کو دیکھا اور معرب بٹریز کر میں طبعہ جہ جہ نے بھی بریاں نمامل کے ساتھ کیا ہے ۔ مصرب

صحبت اٹھائی۔اسی طرح حضرت نے بھی ایمان کامل کے ساتھ ویکھا ہو۔اور صحبت اٹھائی ہو۔ورنہ ظاہرے کہ ایک منافق وکا فرکا رسول خدا منافق کے منافق وکا فرکا رسول خدا منافق کے کہنا ایک مومن کامل

الایمان کے دیکھنے کے مثل ہر گرز ہر گرنہیں ہوسکتا۔

منرے علی داشی حضرت عثان داشیؤ کورسول کا واما دفر ماتے ہیں۔اور بیہ تاریخی واقعہ ہے۔ اور بیہ تاریخی واقعہ ہے کہ رسول خدام اللہ فیا ہے کہ دوصا جبز ادبیاں رقیہ اورام کلثوم واللہ ہی ایک بعد دیگرے حضرت عثان داللہ فیؤ کے نکاح میں آئیں۔

۵) حضرت علی والفیز حضرت عثمان والفیز کوعمل بالحق کی اہلیت میں شیخین ہے کم : سیر

فين بحة تقر

### حضرت عثمان والثيئة مهاجراوّل بين

حضرت عثمان ڈلاٹٹیؤ مہاجراق لہیں۔ قیام مکہ ہی میں آپ کا عقد حضورِ اکرم ساٹٹیؤ کی مقدس صاحبزادی حضرت رقیہ ڈلاٹؤٹا سے ہو چکا تھا۔اور حضور ساٹٹیؤ کے تھم کے مطابق اپنی زوجہ محتر مہے ہمراہ سب سے پہلے آپ ہی نے سرز مین حبشہ کی جانب

#### المراعب والمعاب والمعاب

ہجرت فر مائی تھی ، چنانچہاس امر کا اقر ار ملاحمہ باقر مجلسی الاصفہانی مجتهدنے اپنی کتاب حیات القلوب جلد دوم ذکر بیان ہجرت حبشہ مطبوعہ نول کشور ککھنؤ میں کیا ہے۔

#### حضرت على طالثين سے رشتہ واري

ستیدنا عثمان ذوالنورین، ستیدناعلی مرتضلی وی نیخ است قریبی رشته دار ہے۔
یعنی بچوپھی کے بوتے، سلسلہ پدری حضرت علی دلافٹؤ سے عبدالمناف تک مل جاتا
ہے۔ بیسلسلہ اس جگہ فتم نہیں ہوا، بلکہ آئندہ اولا دمیں جاری رہا۔ حضرت علی دلافٹؤ کے
جینتے عبداللہ بن جعفر بن انی طالب جن کا مزار حضرت بلال مؤذن رسول ملافٹو کے پہلو
میں ہے کی وختر ام کلاؤم کا نکاح حضرت ابان بن عثمان ذوالنورین بن عفان سے ہوا۔
میں ہے کی وختر ام کلاؤم کی بوتی فاطمہ بنت حسین حضرت عثمان دلافٹوؤ کے بوتے عبداللہ
میں بے کی وختر ام کلوم کی بوتی فاطمہ بنت حسین حضرت عثمان دلافٹوؤ کے بوتے عبداللہ
میں عثمان دوالنورین کے عقد نکاح میں آئیں۔

اسی طرح حضرت علی والٹینؤ کی دوسری پوتی فاطمہ بنت حسین حضرت عثان والٹینؤ کے پوتے زید بن عمر بن عثان ذوالنورین کے عقدِ نکاح میں تھیں۔

چنانچدان تمام رشتہ داریوں کی کمل تفصیل ابو مجرعبداللہ بن مسلم قتیبہ الکاتب الدینوری المتوفی ۲۶۷ ہجری نے اپنی کتاب ترجمہ المعارف جلداوّل مطبوعہ آگ پرلیس لکھنو میں تحریر کی ہے۔



## خصوصیات امام ذ والنورین طالتنهٔ

### كبلى خصوصيت داما درسول مونا

امیرالمؤمنین سیّدناعثمان دالثین کی سب سے اہم خصوصیت بیہ کے حضورا کرم سالٹین کی دوصا جزادیاں حضرت ام کلثوم ڈلٹین اور حضرت رقبہ ڈلٹین جو حضرت خدیجہ الٹین کیطن سے خص اور حضرت فاطمہ ڈلٹین کی سگی بہنیں خص ۔ آپ کے عقد میں آئیں۔حضرت عثمان دلائٹین کی بیروہ خصوصیت ہے جس میں وہ بالکل اسلیے ہیں اور کسی سحابی رسول کو بیشرف حاصل نہیں ہے۔

مُلَا باقرمجلسي "حيات القلوب جلد دوم صفحه ٥٥ "ركامة بين:

فاطمه را بحضر ت امیرالموثنین تزویج نمود کرد به ابوالعاص بن رئیج از بنی امیه بود زینب را ـ و بعثمان بن عفان ام کلثوم راو پیش از ال که نجانه آل رود برحمت الہی داسل شده و بعداز دحضرت رقیدرا باتز و تبج نمود'' ـ

قارئین کرام خالفین صحابہ کی ان معتبر کتابوں سے امور ذیل میں معلوم ہوئے۔

### المرابع المراب

ا) حضور الفيلم كي حارصا جزاديان خيس-

۷) حضرت عثمان دلالفنه واما دِرسول ہیں ان کے عقد میں دوصا جبز ادبیاں رقیداور کام سرئد

ام كلثوم آئيں۔

۳) حضرت عثمان بڑا تھنے مہاجرا وّل بھی ہیں اور آپ نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ججرت فر مائی۔

وه اپنی کتاب معالس المونین کے صفحہ ۸ پر لکھتے ہیں:

#### ههيد ثالث كااعتراف

اگراو(بنی) بوقت عجز بغارفرارنمود\_این (علی) بوقت منع وعجز درخانه خودقرار کرداگر بنی دختر بعثمان داد ولی وختر بهمر فرستاد\_

''اگر نبی نے عاجزی کے وقت بھاگ کر غارمیں پناہ لی۔توعلی نے عاجزی کے وقت گھر میں گھس کر پناہ لی اگر نبی نے اپنی وختر عثمان کو دی ،توعلی نے اپنی وختر عمر کے ساتھ بیاہ وی''۔( مجانس المونین مطبوعه ایران سخیہ ۸)

#### شيرخدا كاارشاد

خورعلی مرتضلی شیرِ خدا دلالین نے بھی مدحیہ انداز میں حضرت عثمان دلالین کے ال شرف کا اعتراف فرمایا ہے:

وَنِلتَ مِنْ صِهُرِهِ مَالَمُ يَنَالاً-

''عثمان تم نے رسول کی دامادی کا وہ شرف حاصل کیا ہے جوحضرت ابو بکر دار رفیجئ کوچھی حاصل نہ ہوا''۔ (نج البلاغت جلداقال شفیۃ مصری)

ں ہوں ہوں ہے۔ حصرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حصرت امیر الموشین عثمان ذوالنورین ڈکاٹھٹا کا شان ان لفظوں میں فرماتے ہیں : ''اے عثمان، میں کوئی الی بات نہیں جانتا، جس سے آپ نا واقف ہوں، نہ
میں السے امری طرف آپ کی رہنمائی کرسکتا ہوں۔ جسے آپ نہ جانتے ہوں۔ جو
آپ جانتے ہیں وہی ہم جانتے ہیں۔ کسی بات میں آپ پر سبقت نہیں رکھتے کہ جس
سے آپ کو باخبر کریں۔ اور نہ کسی بات میں ہم آپ سے جدا ہوئے کہ آپ کو بتا دیں۔
جس طرح ہم نے دیکھا اس طرح آپ نے دیکھا۔ جس طرح ہم نے سنا، اسی طرح آپ نے سنا۔ جس طرح ہم موسول اللہ کا اللہ کے شرف صحبت سے شرف ہوئے اسی طرح آپ بھی ہوئے۔ ابو بکر وعمر بھی عمل حق پر عمل کرنے میں آپ سے زیادہ سر اوار فہیں تھے کیونکہ بداعتبار قربت آپ رسول اللہ سے ان دونوں کے مقابلے میں نزدیک میں 'دیک رہے البلاغ سفی اللہ ہے۔ ان دونوں کے مقابلے میں نزدیک رہیں' ۔ (نج البلاغ سفی ۱۹۹۸)

بلاشبہ آپ نے رسول اکرم کا تا گیا کہ امادی کا شرف دومر تنبہ حاصل کیا الغرض یہ بات سب کی معتبر مذہبی کتاب سے ثابت ہے کہ حضرت شیر خدا حالیٰ کا بحث کے عقد میں حضورا کرم کا تا ہے گائے کی صرف ایک صاحبز ادی ہیں اور حضرت عثان دالٹیٰ کا کہ عقد میں حضورا کرم کا تا ہے گائے کی صرف ایک صاحبز ادی ہیں اور حضرت عثان دلالٹیٰ کی حیا کے عقد میں دو، اور حضرت عثان دلالٹیٰ کی یہ انتیازی خصوصیت ہے۔ جس میں وہ مفرد ہیں اور اس سے سیّد ناعثان غنی دلالٹی کے کامل الا بمان ہونے اور ان کے تلف بال شار نبی ہونے کی بہت بودی دلیل ملتی ہے اگر سیّد ناعلی کے لیے داما ورسول ہونا علی نار نبی ہونے کی بہت بودی دلیل ملتی ہے اگر سیّد ناعلی کے لیے داما ورسول ہونا علی بات ہو تسیّد ناغنی کے لیے کیوں نہیں ؟ یہ ہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثان مین دلالٹی کے اس واضح شرف اور فضیلت کا کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو پھر جھنجھلا کر یہ منی دلالٹی واضح شرف اور فضیلت کا کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو پھر جھنجھلا کر یہ کہتے ہیں کہ حضور منگ اللی کی طرف ایک حقیقی صاحبز ادی جناب فاطم تھیں ۔ لیکن بات ہم بھی نہیں بنتی دلائل وحقا کن ان کا ساتھ نہیں دیتے۔

چنانچەملاحظەفرمايىنى:

#### المرابع المراب

# اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُقَيَّةَ

تخفہ العوام ایک نہایت ہی معتبر،متند اور مقبول عام کتاب ہے۔اس میں جہاں لعنتوں کے لیے دعا کا ذکر ہے وہاں یہ جملے بھی موجود ہیں:

'' کہاےاللہ اس پرلعنت نازل فر ماجو نبی کوان کی صاحبز ادی رقیہ کے معالم میں یاام کلثوم کے معالم میں ایذا پہنچائے''۔

دروداورلعنت کے بورے جملے میرین:

ٱللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى رُقَيَّةَ بِنُتِ نَبِيَّكَ وَالْعَنَ مَنُ آذَى نَبِيَّكَ فِيُهَا ٱللَّٰهُمُّ صَلِ عَلَى ٱمِّ كَلْثُوْمٍ بِنْتِ نَبِيِّكَ وَالْعَنَ مَنُ اذَى نَبِيَّكَ فِيُهَا۔

(تخفة العوام مطبوعة للصنوصفية ١٠١١)

''اےاللہ تواپنے نبی کی صاحبزادی رقیہ پر درود بھیجے اور جو مخص تیرے نبی کی اس صاحبزادی کی وجہ سے تکلیف دیتا ہے،اس پرلعنت نازل فر مااے اللہ تواپنے 'بی کی صاحبزادی ام کلثوم پر بھی دروداور رحمت نازل فرما۔ جو مخص تیرے نبی کی صاحبزاد کی کی وجہ سے تکلیف دیتا ہے اس پرلعنت نازل فرما''۔

اس درود سے اظہر من الشمش ہے کہ حضرت رقیہ وام کلثوم وحضرت فاطمہ ڈٹا گٹا کی طرح حضور من شیخ کی صاحبز ادبیاں ہیں۔اسی وجہ سے ان پر درود بھیجا جاتا ہے ان جملوں برغور سیجئے۔

'''جو تیرے نی کور قیہ یا ام کلٹوم ٹریکائیٹم کی وجہ سے ایذ ای بنچا تا ہے'اے اللہ اس پرلعنت نازل فرما''۔

ن طاہر ہے کہ حضور اکرم مان اللہ کا اس سے بوی تکلیف اور کیا پہنچائی جاستی ہے کہ آپ کی اولا دہی کا اٹکار کر دیا جائے۔

#### المان كاب كاب بالمان المان الم

## حضوري حيارصا حبزا ديال تقيس

بہر حال قرآن کریم اور سیح روایات اور خالفین کی معتبر ندہبی کتب کی روایات سے بیدواضح ہے کہ حضور منافیظ کی چارصا جز ادیاں تھیں۔

سورة احزاب سي

يَاكَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِآزُوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُكْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيْبِهِنَّ۔ (ترجم مُقِول احرص ١٩٩)

''اے نبی!ا پٹی از واج سے اور اپٹی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے میہ کہددو کہ وہ اپٹی جا دروں سے گھونگھٹ ٹکال لیا کریں''۔

اس ترجمہ سے صاف طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ حضور کا ٹیڈیم کی صاحبز ادیاں ایک سے زائد تھیں، جبیبا کہ لفظ بیٹیوں سے طاہر ہے جو کہ بنات کا ترجمہ ہے اور بنات بنت کی جمع ہے۔ جمع کے لیے کم از کم تین افراد ضرور ہوا کرتے ہیں۔

۲) دوسری دلیل:

تَزَوَّجَ خَدِيُجَةَ وَهُوَ ابْنُ بِيضْعَ وَعِشُرِيْنَ سَنَةً فَوَلَدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَدِهِ اَلْقَاسِمُ وَرُقَيَّةُ وَزَيْنَبُ وَامُّ كُلُنُومٍ وَوَلَدَلَهُ بَعُدَ مِبَعُدِمِ الطَيِّبُ وَالطَّاهِرُ والفَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ وَروى آيْضًا آنَّهُ لَمْ يُولَدُلَهُ بَعْدِ الْمَبْعَثِ آلا فَاطِمَةُ وَآنَ الطَّيْبَ وَالطَاهِرَ وَلد اقَبْل مَبْعَدِم

(اصول كافى ابواب التاريخ ص ١٤٨٨ مطر٣)

جناب رسول الله مخالفي في في في خديجه ولا في التحال كيا، جب كه آپ كاعمر بيس سال سے پچھ زائدتھى \_حضرت خديجه ولا فياست قبل از بعثت قاسم اور رقيه اور زينب اورام كلثوم پيدا ہوئيس اور بعثت كے بعد طيب اور طاہراور فاطمه كا تولد ہوا، اور بيه مجمى روايت كيا گيا كه حضور منافي كم بعد از بعثت صرف حضرت فاطمه عليائل پيدا ہوئيس اورطیب وطاہر بعثت سے پہلے پیدا ہو چکے تھے''۔

۲) محمد بن یعقوب کلینی نے اس اختلاف کوروایتی طور پرنقل فرما دیا کہ کون ک اولا دحضرت کو قبل از بعثت پیدا ہوئی اور کون می اولا د بعد از بعثت یعنی اس میں روایات کا اختلاف ہے کیکن علامہ ذرکور کواپئی روایات میں کہیں بیا ختلاف نہیں ملا کہ رقیہ وزینب وام کلثوم حضور می اللی پٹیاں نہ تھیں۔ ورنہ اس اختلاف کو اختلاف اوّل کی طرح ضرور ذکر کر دیتے ۔معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رقیہ وزینب وام کلثوم کا بنات رسول اللہ می اللی تنظیم ہونا میں علیہ ہے۔

۳) صاحب کانی نے اس امر کا التزام کیا ہے اور اوّل کتاب میں بھی فر مایا ہے کہ میں اپنی کتاب میں وہ روایات ذکر کروں گا۔ جوموثق اور معتبر ہوں گی۔ چنانچے صاحب تفسیر صافی نے بھی محمد بن یعقوب کلینی صاحب اصول کافی کے اس التزام کوفٹل کیا۔ ذَكُرَ فِی اَوَّلِ الْمِكتَابِ اَنَّهُ ، رُفِقُ بِمَا رَوَاهُ فِیهِ۔ (تغیر مانی سنی ۱۳ اسطر ۱۵) کلینی نے اپنی کتاب کے اوّل میں ذکر کیا کہ جو پھھا صول کا فی میں مروی ہوگا موثق اور معتبر ہوگا۔

شارح کافی ملاخلیل قزوینی نے حدیث ندکور کی شرح میں تحریر فر مایا ہے: پس زادہ شد برائے اواز خدیجہ پیش از رسالت اوقاسم ورقیہ وزینب وام کلثوم و زادہ شد برائے اوبعد از رسالت طیب وطاہر وفا طمہ۔

حضور کی اولا دحضرت خدیجة الکبری دانشنځ سے قبل از بعثت قاسم اورر قیداور زینب اورام کلثوم پیدا ہوئیں اور بعثت کے بعد طیب وطا ہر وفاطمہ پیدا ہوئے۔

(صافی شرح اصول کافی کتاب الحجة جزسوم، حصد دوم باب مولد النبی دو فائة صفحه ۱۳۷۵) ۳) شارح کافی ملامحمد با قراصفهانی حدیث مذکور کی شرح کرتے ہوئے فرماتے بیل کہ:

" " تمام كتمام علماءاس امر يرشفق بين كه حضور الأيليم كل صاحبز اديال جارتهين" - (مراة العقول ..... جلد دوم صفح ٢٥١)

۵) "درحدیث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است مفصل
 روایت نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت رسول الله مخالین کے فرمایا:

خدیجهاورارحمت کندازمن طاهر ومطهر بهم رسانید کهاوعبدالله بودوقاسم را آورده ورقیه و فاطمه وزینب وام کلثوم از بهمرسید''۔

معتبر حدیث میں امام جعفر صادق عَدائِنَا سے منقول ہے۔حضرت رسول اللہ اللَّیْنِ اَنْ فَر مایا کہ اللّٰہ تعالیٰ حضرت خدیجہ ڈاٹٹٹٹا پر رحمت فرمائے۔اس کو مجھے سے اولا د پیدا ہوئی ۔ طاہر ومطہر عبداللہ اور قاسم اور رقیہ اور فاطمہ، اور زینب اور ام کلثوم''۔ (حیات القلوب جلد دوم ضخہ ۸ اب پنجم) ٢) اللهُمَّ صَلِّ عَلَى الْقاسِمِ وَالطَّاهِرِ إِنبِي نَبِيِّكَ اللهُمَّ صَلِّ عَلىٰ
 رُقِيَّةَ بِنْتِ نَبِيَّكَ اللهُمَّ صَلِّ عَلىٰ أُمَّ كُلُومٍ بِنْتِ نَبِيَّكَ.

(تهذيب جاوّل ص١٥١)

''اےاللّٰدرجمت فرما قاسم اور طاہراہیے نبی کے دوبیٹوں پڑاےاللّٰدرجمت فرما اپنے نبی کی بیٹی رقیہ پر،اےاللّٰدرجمت فرمااہیے نبی کی بیٹی ام کلثوم پڑ'۔

ے) باب در بیان اولا دامجاد آنخضرت است در قرب الاسنا دبسند معتبر از حضرت صادق روایت کرده است که از برائے رسول خدااز خدیج متولد شدند طاہر وقاسم وفاطمہ و صادق روایت کرده است که از برائے رسول خدااز خدیج متولد شدند طاہر وقاسم وفاطمہ و ام کلثوم ورقیہ وزینب سے (حیات القلوب جلد دوم باب پنجاه کیم شخبه ۵۵)

قرب الاسناد میں معتبر اسناد کے ساتھ امام جعفر صادق علیاتیا سے مروی ہے کہ رسول اللّٰد کا اللّٰہ کا ولا دجو حضرت خدیجہ ولائٹھا کے بطن مبارک سے ہوئی طاہر اور فاطمہ اورام کلثوم اور رقیہ اور زینب تھیں''۔

۸) ابن بابویه بسندمعتبراز آنخضرت (جعفرصادق) روایت کرده است کهاز برایخ حضرت رسول متولد شدنداز خدیجه قاسم وطاهر نام طاهرعبدالله بودوام کلثوم ورقیه وزینب وفاطمه ـ (حیات القلوب جلد دوم فحه ۵۵)

ابن بابویہ معتبر طریق سے امام جعفر صادق علیائیں سے روایت کرتا ہے کہ حضرت رسول اللّٰد مَا اللّٰہِ عَلَیْ کی اولا دحضرت خدیجہ وَلِاللّٰہُ اسے قاسم اور طاہر جس کا نام عبداللّٰہ تھا۔ اورام کلثوم اور رقیہ اور زینب اور فاطمہ پیدا ہو کیں''۔

بيدونون روايتي ايك صفحه پرموجود إل-

٩) اللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ الْقَاسَمُ وَالْطَاهِرُ انبى نَبِيَّكَ اللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ
 رُقِيَّة بِنتِ نَبِيِّكَ اللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ امُ كَلثومٍ بِنْتِ نَبِيِّكَ

اے الله رحمت فرما اپنے نبی کے دوبیٹوں قاسم اور طاہر پر۔اے الله رحمت فرما

### المراثان عاب والمنظام المراث ا

ا پنے نبی کی دختر رقیہ پراے اللہ رحمت فرماا پنے نبی کی دختر ام کلثوم پر۔

(حضرات شيعه كي مشهور كمّاب تحفة العوام)

۱۰) مشهورآنست كه دختر ان آنخضرت چهارنفر بودند و بمهاز حضرت خد يجه بوجود

آ مرندر (حيات القلوب جلدووم صفحه ٢٥)

''مشہور وہی ہے کہ حضرت رسول الله مُنَّاقِیْکِم کی بیٹیاں چار تھیں اورسب کی سب حضرت خدیجہ وٰلیٰ فیاسے پیدا ہو کیں''۔

الغرض قرآن اورمعتبر ومتندهجیج احادیث وروایات سے بیثابت ہوتا ہے کہ حضورا کرم ڈاٹیا کی جارحقیقی صاحبز ادیاں تھیں۔

آيتِ تطهير

مَنْ وَيُكُولُونُ اللّٰهِ لِيُلُهُ هَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمُ وَتُلْهِيُواً (اتزاب۲۲)

اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہتم سے ناپا کی دور فرمادے اور تہہیں پاک کر کے خوب سخرا کردے۔

سیداکمفسر مین حفرت ابن عباس دانشهٔ اور حفرت عکرمه دانشهٔ کابیان ہے کہ آیت تطبیر سے مراد حضور تانشیم کی از واج مطبرات ہیں ۔

(حضرت عبدالله بن عباس حبر امت اورمفسر قرآن بین حضور کے چیاز او بھائی

میں حضور کی این آپ کوسینہ سے لگا کر دعادی ہے۔ اللّٰهُ مَّ علمه الْحِتَابَ، اکلّٰهُمَّ علمه الحِحِکْمَةَ، اللّٰهُمَّ فَقَهُةً فِي اللِّيْن، اللّٰه ان کوقر آن سیکھا۔الٰہی آئیں حکمت اور دین کی مجھ عطافر ما)

ایک شبہ بید اہوتا ہے کہ یہ طھر کے جمع ذکر کی خمیر ہے جوم دوں کے لیے استعال ہوتی ہے اس لیے ازواج مطہرات کا مراد لینا درست نہیں ہے لیکن جواب بی ہے کہ اگر قرآن مجید ہی سے بیٹا بت ہوجائے کہ جمع مذکر کی خمیر عورتوں کے لیے آئی درست ہے تو پھر گنجائش انکار کہاں۔

سورة تضم پارہ ۲۰ میں حفرت موئی علائل کے واقعہ میں ہے قال لا ھیلیہ امسکنٹ واحضرت موئی علائل کے مالی کے داقعہ میں ہے قال لا ھیلیہ امسکٹٹ واحضرت موئی نے اپنی ہوی سے فرمایا تم ہیں تفہر جا و جھے آگ دکھائی دی ہے۔ اس آیت میں امکٹو صیغہ جمع فرکر ہے جو کہ حضرت موئی کی ہوی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس طرح سور و ہوسف میں انگ گئنت میں المنتحال بوا ہے۔ سورہ ہود میں فرشتوں نے حضرت سارہ فرکر ہے جو زلیخا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورہ ہود میں فرشتوں نے حضرت سارہ سے کہار جمۃ اللہ و ہرکا یہ علیم میں ضمیر جمع مشکلم ہے جس سے واضح ہوا قرآن مجید میں جمع فرکر کی ضمیر عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے تو اس طرح تطہیر میں جمع فرکر کی ضمیر حضورتا اللہ قال کے لیے آئی ہے۔ فاقہم

قرآن مجید میں ہی اہل البیت سے بیوی کا مراد ہونا واضح ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے جناب یوسف علیائی کو برائی کی طرف بلایا۔ تو آپ دروازے کی طرف بھاگے اس نے آپ کا بیچھا کیا اور آپ کا کرتہ پیچھے سے پکڑ کر کھینچا کہ عزیز مصر دروازے کے پاس ل گیا زلیخانے اپنی براُت ظاہر کرنے کے لیے حیلہ تر اشا اور عزیز مصر سے کہا:

قَالَتُ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَاد بِأَهْلِكَ سُوْءً ـ (سور؛ يوسف،١٢)

### 

کیاسزاہے اس کی جس نے تیری گھروالی سے بدی چاہی۔
اس آیت میں اهل سے مراد بہر حال ہوی ہی ہے۔
جب فرشتے حضرت ابراہیم خلیل علیائی کو بیٹے کی بشرت سنانے کیلیے آئے ، تو
ان کی ہوی نے کہا رہ کیسے ہوسکتا ہے؟ جب کہ میری عمرنوے سے متجاوز ہوچکی ہے اور
میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں ان کی عمرا یک سوہیں سال ہوگئ ہے۔
قالُو ا اَتَّ هُ جَبِیْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَّ کَاتُهُ وَ عَلَیْکُمْ اَمْلِ

قَالُوا آتَعُجَبِيْنَ مِنُ آمُرِ اللَّهِ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ آهُلِ الْبَيْتِ ـ (١٢٥٣)

فرشتے ہولے کیا اللہ کے کام کا اچنبا کرتی ہو پیٹک اللہ کی رحمت ہواوراس کی برگتیں تم پراس گھروالوں پر۔

اس آیت ہے بھی واضح ہوا کہ بیبیاں اہل بیت میں داخل ہیں۔لہذا اہل بیت سے از واج کوخارج قرار دیناکسی طرح بھی درست نہیں ہے۔

اسی نوع کے دیگر دلائل ہے واضح ہوتا ہے کہ آیت تطہیر کے لفظ اہل بیت سے اولا بالذات تو حضور سیّد عالم ملی افزاج کی از واج مطہرات ہی مراد ہیں۔ یہ ہی وجہ ہے کہ جن نفوس قد سید کالفظ اہل بیت میں شامل نہ ہونے کا شبہ ہوسکتا تھا۔حضور علیا میا انہیں اہل بیت میں شامل فرما کراس شبہ کا قلع قمع فرمادیا۔

چنانچیمسلم نشریف میں حضرت سعد بن وقاص دلالٹوئؤ سے روایت ہے کہ جب آیت نیدع ابسناء نیا و ابسائ کیم نازل ہوئی تورسول اللّٰد کا ٹیکے لم نے جناب علی ،سیّدہ فاطمہ وحسن وحسین کو بلایا اور فر مایا:

فَقَالَ اللَّهُمَّ هُوُّلَاءٍ اهل بَيْتِي-''اللِّي سِمِيرِ سےاہل بيت ٻِين' ۔ (مقلوۃ) بہرحال حق بيہ ہے اہل بيت ٻِيں از واج مطہرات بھی داخل ٻيں اور جنا بے لی



مرتضی شیرِ خدا اورسیّدہ عفیفہ طیبہ طاہرہ فاطمہ اورشنرادہ کو نین امام حسن وحسین شکالگیا بھی۔اور قرآن وحدیث سے بھی بیرہی نتیجہ لکلتا ہے اور بیرہی امام ابومنصور ماتر بدی میں سے بھی منقول ہے۔ میں بید سے بھی منقول ہے۔

آیت تطہیر سے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور اہل بیت نبوت کو تصبحت فر مائی گئی ہے کہ وہ گناہوں سے بچیں اور تقویٰ و پر ہمیز گاری کے پابندر ہیں۔



# از واج مطهرات.....امهات المؤمنين

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے امہات المؤنین کوخطاب کرکے فر مایا: بینسّاء النّبِیّ لَسْتُنَّ گاَحَدِیِّی النِّسَاءِ۔ (احزاب: ۴۸) اے نبی کی بیبواتم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو ( یعنی ان کا مرتبہ سب عورتوں بڑا ہے )۔

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ ـ (احزاب، الْخُ) الله تعالَى توبيرچا ہتاہے کہا نے بی کے گھر والوں تم سے ناپا کی دور فر مادے۔ قرآن نے از واج مطہرات کے گھروں کو اللہ کی آیتوں اور حکمت کا سرچشمہ

فرارديا:

وَ أَذْكُونَ مَا يُتُلَىٰ فِي بُيُوْ يِكُنّ مِنْ اللّهِ وَالْحِكْمَةِ (احزاب) اور يادكروجوتهمارے گھروں مِن پڑھی جاتی ہیں اللّٰدی آیتیں اور حکمت۔ نیز تعظیم وحرمت میں حضور کا اللّٰیکے کی از واج کوتمام مومنوں کی ما کیس قرار دیا۔ وَ اَذْ وَاجُه اُمَّهَا تُهُمْ۔

اور نبی کی بیبیاں ان کی (تمام مسلمانوں کی) مائیں ہیں۔

اس لیے حضور مگانگیا کی تمام از واج مطهرات کی تعظیم وتو قیران سے عقیدت و محبت لازم و واجب ہے۔ ام المونیین خدیجۃ الکبری وام المونین عائشہ صدیقہ اور حصرت سیّدہ فاطمہ ڈٹاکٹیز تطعی جنتی ہیں اور انہیں حضور مگانگیا کی بقیہ صاحبز ادیوں اور از واج مطہرات تمام صحابیات پر فضیلت ہے۔ ان کی طہارت و پاک دامنی کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ جناب عائشہ صدیقتہ پر معاذ اللہ تہت زنا سے اپنی نا پاک زبان آلودہ کرنے والاقطعنا کا فرومر تدہے اور آپ کی شان میں اس کے علاوہ بدگوئی کرنے والا گمراہ وجہنمی ہے۔

حضرت عا كشهصد يقه والثيثا كامر تنبه ومقام

جب منافقین نے حضرت عائشہ ذافخ پارتہت لگا کی ، تو اللہ تعالی نے سور ہ ٹور کی ستر ہ آیات میں جناب عائشہ صدیقہ کی عفت وعصمت پا کدامنی اور منافقین کے الزام کی تر دید فرمائی:

ا) إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُ وُا بِالْإِفْكِ\_

ب شک منافق برابہتان لائے

٢) وَقَالُوْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مُّبِينَ ـ

اے مسلمانوں جب منافقین نے تہت لگائی تو تم نے نیک گمان کیوں نہ کیا۔

٣) فَاوُلَيْكَ عِنْدَاللَّهِ هُمُ الكَلْدِبُوْنَ۔

تووہی (لیعن تبہت لگانے والے) اللہ کے نزویک جھوٹے ہیں۔

٣) يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُوْدُوا ـ (اور)

الله تعالی ته بین نصیحت فرما تا ہے کہ اب بھی ایسانہ کہنا ( یعنی حضرت عا کشہ ڈھا ہے) متعلق بدگمانی نہ کرنا )

قرآن کی ان آیت کے مطابق جناب عائشہ صدیقہ ڈاٹھا کے متعلق بد گمانی اور برائی کی تبہت کا قائل دائر ہ اسلام سے خارج قرار یا تاہے۔

حضور سیّد عالم الیُّی اُلم خیاب فاطمہ نے فرمایا کیا تم اس کومجوب نہیں رکھوگ جس کو میں محبوب رکھتا ہوں۔ جناب فاطمہ نے جواب دیا، کیوں نہیں! فرمایا تو عائشہ

سے محبت کرو۔ (مسلم)

حضرت ام سلمہ ڈپانٹھائے فرمایا عائشہ کے معاملہ میں مجھے ایذا نہ دو۔ میں عائشہ کے ساتھ ایک بستر میں ہوتا ہوں تو بھی وتی آ جاتی ہے۔(مفکزہ) حضور مگانلین نے فرمایا عائشہ یہ جریل ہیں تنہیں سلام عرض کرتے ہیں۔

(یخاری)

جرئیل امین نے رکیٹی سبزرومال میں حصرت مائشہ ڈاٹٹی کی تصویر بارگاہ ثبوت میں پیش کیا اور عرض کیا ہلڈا ذَو ُ جَكَ فِی اللَّدُنْیَا وَ الْاَحِرَةِ لِید نیاوآ خرت میں آپ کی بیوی ہیں۔ ( بناری )

اس پرسب کا اتفاق ہے کہ از واج کی تعداد گیارہ تک ہی ہے۔ بیسب یکدم نکاح میں نہیں آئیں بلکہ کیے بعدد مگر ہان سے تکاح ہوا۔ تر تیب یوں ہے:

### حضرت خديج الكبرى والثيث

حضرت خدیجة الکبری فران از واج مطهرات میں ایک بلند درجہ رکھتی ہے۔ کیونکہ یہی حضور قلیائل کی اقال محرم راز ہیں اور ابتدائے وقی کے موقع پر آپ ہی حضورا کرم کالٹیا کیکو ورقہ کے پاس لے گئ تھیں۔آپ کا نام خدیجہ اور لقب طاہرہ ہے۔ آپ حضورا کرم کالٹیا کی پہلی مقدس بی بی ہیں۔آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائد ہے۔والد کا نام عامر بن لوی ہے۔ حضرت خدیجہ دلائٹی کی پہلی شادی ابو ہالہ بن زوارہ ستیں سے ہوئی۔ اور دولڑ کے ہند اور حارث پیدا ہوئے۔ ابو ہالہ کے انقال کے بعد
آپ نتیق بن عائد مخزومی کے عقد میں آئیں ان سے ایک لڑکی بنام ہند پیدا ہوئی۔
اس لیے آپ ام ہند کے تام سے پکاری جاتی تھیں۔ فتیق کے انقال کے بعد حضر سہ خدیجہ والٹی سیّد المرسلین کے عقد میں آئیں۔ اس وقت حضور منافیلی عمر مبارک ۴۵ میں اور حضرت خدیجہ والٹی کی عمر مبارک ۴۵ میں اور حضرت خدیجہ والٹی کی عمر مبارک ۴۵ میں اور حضرت خدیجہ والٹی کی عمر مبارک ۴۵ میں حضور منافیلی کے دومری شادی نہیں بعد ۲۵ میں تک زندہ رہیں۔ ان کی زندگی میں حضور منافیلی نے دومری شادی نہیں فرمائی۔ حضور منافیلی میں انقال کر کے۔ اور جا رصا جزادیاں حضرت فاطمہ، زینب، رقیہ، اورام کلثوم ہاگئین

حضرت ام المونین خدیجة الكبری فراه است حضور طیارا او با انتها محبت تقی ۔
ان کی وفات کے بعد آپ کامعمول تھا۔ جب بھی گھر میں کوئی جانور ذرخ ہوتا لو آپ کا فیزے حضرت خدیجہ فیل فی کی مطلق والی عورتوں کو گوشت ضرور بھیجواتے۔ خود حضرت عائشہ فیل فی ان بی کہ مجھے حضرت خدیجہ فیل فی بہت رشک آتا تھا اوراس کی وجہ بیتی کہ حضور کا فیزی کی دجہ بیتی کہ حضور کا فیزی کی اس کی دجہ بیتی کہ حضور کا فیزی کی ان خدانے مجھے خدیجۃ الکبری کی محبت دی ہے۔ آپ کی کہ کہ او حضور کا فیزی کے کہا تو حضور کا فیزی کے این اور اسلم شریف فضل خدیجہ الکبری کی محبت دی ہے۔ آپ کو کہ کہ کہ اور فیضل خدیجہ الکبری کی محبت دی ہے۔

ایک مرتبه حضرت عائشہ ذالی کے خرمایا: آپ ایک بڑھیا کی یاد کرتے ہیں۔ جومر پچکی ہیں۔استیعاب میں ہے کہاس کے جواب میں حضور علیاتھ نے فرمایا ہر گرنہیں لیکن جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو خدیجہ نے میری تصدیق کی جب لوگ کا فر تصورہ اسلام لائیں۔جب میراکوئی معین نہ تھا۔انہوں نے میری مددکی۔

حضرت سُو ده بنت زمعه ذالعُهُمّا

حضرت سودہ حضرت خدیجہ کے بعدسب سے پہلے حضور کے عقد میں آئیں

رمضان ۱۳ جری نبوی بروایت زرقانی ۸ نبوی آپ کا نکاح ہوا۔ چارسودرہم مہر قرار
پایا۔ آپ سے کوئی اولا دنہ تھی۔ آپ حضور طالی ایک نہا بہت فر ما نبر دار بی بی تھیں اور اس
وصف میں تمام ازواج مطہرات سے ممتاز تھیں۔ حضرت عاکشہ کے سوا فیاضی اور
عاوت میں بھی اپنی شل ندر کھی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ایک تھیلی بھیجی۔ فرمایا
کیا ہے کہا گیا درہم آپ نے فرمایا کھجوروں کی طرح تھیلی میں درہم بھیج جاتے ہیں۔
پیفر مایا اور تمام درہم تھیم کرویے۔ آپ سے پانچ حدیثیں مروی ہیں ایک بخاری میں
پیفر مایا اور تمام درہم تھیں حضرت عبداللہ بن عباس اور کیلی بن اسعد بن زرارہ نے ان سے
روایت کی ہے۔

آپ کے من وفات میں اختلاف ہے واقدی کے نز دیک زمانہ خلافت امیر معاور<u>ہ ۵</u>۳ ھیں آپ کی وفات ہو کی علامہ حافظ ابن حجرسال وفات <u>۵۵ ھ</u>ر اردیتے ہیں۔

ذہبی کہتے ہیں حضرت عمر طالفیؤ کی خلافت کے آخری زمانہ میں آپ کی وفات ہوئی۔حضرت عمر طالفیؤ نے ۳۳ ھ میں وفات پائی۔اس لیے ان کا زمانہ خلافت ۲۲ ہجری ہوگا اور بیہ ہی آپ کا من وفات ہوگا حضرت سودہ کی پہلی شاوی سکران بن عمر سے ہوئی تھی جوانقال کر گئے۔

#### حضرت عاكشهصد يقد والأثبا

حضور کی از واج مطہرات پر لفظ ام المونین کا اطلاق قرآن مجید کے ارشاد و آؤؤ جُده اُمُنَّهَاتُهُم نے ماخوذ ہے۔حضرت عائش صدیقہ والنَّف صفور سیّد عالم النَّلِیٰ کِی کُنیت ام نہایت مقدس نی بی بی ۔ آپ کا نام عائشہ اور کنیت ام عبداللہ ہے۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ حضور کا النَّلِیٰ نے بی رکھی تھی جب کہ آپ کے بھا نجے عبداللہ بن زبیر والنَّلِیٰ کو بغرض معبداللہ بن زبیر والنَّلِیٰ کو بغرض معبداللہ ہے وارتم ام عبداللہ۔

(らりしい)

حضرت عائشہ صدیقہ فاللی کے والد کا نام امیر المونین سیّدنا ابوبر صدیق فلی کے والد کا نام امیر المونین سیّدنا ابوبر صدیق فلی کے اور والدہ کا نام ام رومان زینب بنت عامر ہے جن کا انتقال کے هیں ہوا۔
حضرت عائشہ بعثت کے چار برس بعد پیدا ہوئیں۔ ابھ بعث میں حضور ملی الیا کھی ۔ حضرت فد بح کے عقد تکاح میں آئیں۔ آپ کی عمر شریف اس وقت چھ سال کی تھی ۔ حضرت فد بح الکبری فالی کی انتقال کے بعد حضور کی الی اس ما طت سے تکاح ہوا۔ چار سودر ہم ہم مقرر ہوا۔ تکاح کے بعد حضور کی الی اس کے میں ملی میں مجب آپ مقرر ہوا۔ تکاح کے بعد حضور کی الی نام میں مال مکہ میں مقیم رہے۔ سال ہیں جب آپ نے بجرت فرمائی تو حضرت ابو بکر ما تھ تھے۔ اہل وعیال کو مدینہ بلالیا۔ حضور من الی نی میں اطمینان ہوا، تو حضرت ابو بکر والیٹن نے اپنے عیال کو مدینہ بلالیا۔ حضور من الی نی میں اطمینان ہوا، تو حضرت ابو بکر والیٹن نے اپنے عیال کو مدینہ بلالیا۔ حضور من الی تا بھی حضرت عبد اللہ بن الی عمر میں رخصتی ہوئی۔ ارباقط کو بھیج ویا۔ ماہ شوال ابجری میں ۹ سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔

وفات

حضرت عائشہ صدیقہ والنی نے اسال تک حضور کا النی اسے ساتھ دندگی ہرگ، جب حضور کا النی اسے معنوں کا النی اسے کے ساتھ دندگی ہرگ، جب حضور کا النی اسے کے حضور کا النی اسے کے عمر شریف اٹھارہ سال کی تھی ۔حضور کا النی النی کے حصور کا النی النی کے حصور کا النی النی کے حصور کا النی کی اس کے جبری میں وفات پائی ۔ اس وفت آپ کی عمر کے سال تھی ۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وفت وفن ہو کیں ۔حضرت ابو ہریرہ والنی کی اس وفت مروان بن تھم کی طرف سے حاکم مدینہ متھے۔ انہوں نے تماز جنازہ پڑھائی۔

فضأئل

ازواج مطهرات ميں حضرت ام الموشين سيّده عفيفه عا كشه صديقة والعُجْمًا ك

#### والم شان محابه وفي ينظمن المنظمة المنظ

فضائل ومنا قب آپ کا درع تقوی ، نقبی اور اجتها دی بصیرت اتنی اعلی ہے کہ جس کے بیان کے لیے دفتر درکارہے مختصریہ کہ آپ ام الموشین ہیں حضور عائظ التا کا آپ سے بہت محبت تھی۔ اس محبت کی وجہ سے آپ نے اپنے مرض وفات میں تمام از واج مطہرات سے اجازت لے کراپی مقدس زندگی کے آخری ایام سیّدہ عاکشہ فران فیا کے مطہرات سے اجازت لے کراپی مقدس زندگی کے آخری ایام سیّدہ عاکشہ فران فیا کے مجرہ اوری میں بسر فرمائے تھے۔

حضرت عا ئشەصدىقتە ۈلۈۋئاخود بى تحدىيث نعمت كے طور پر فر ماتى ہيں كەمجھے اللەنے خوبياں الىي عطا فر مائى جو كەكسى عورت كونەملىس \_

عقد سے پیشتر میری تضویر حضرت جرئیل امین نے بحضور نبوی پیش کی (پیہ تضویر تقی کی سے مقدرتی تقی کی اسلامی تقی کی اسلامی تقی کی اسلامی کی بنائی ہوئی نہتی )۔

🖰 محضورنے بجزمیرے کسی اور کنواری عورت سے نکاح نہیں فر مایا۔

🕲 میں آپ کے خلیفہ اور آپ کے صدیق کی صاحبز ادی ہیں۔

🔾 مجھ کو پاکیزہ گھرانے میں پیدافر مایا گیا۔

اوقت وصال حضور عليائل كاسراقدس ميرى گوديس تها۔

🛈 حضور میرے گھر میں دفن ہوئے۔

😁 حضور میرے لحاف میں ہوتے تو بھی وحی نازل ہوجاتی تھی۔

مجھے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا لَهُم مَغْ فِ مَغْ فِ مَدَةً وَّ

رِزُقْ كَرِيْمٌ۔

الممرى برأت آسان سےنازل بوئی۔

سیّدنا یوسف علیائی پرتہت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک شیرخوار بچے کی زبان ہے آپ کی براَت فرمائی۔حضرت مریم کومطعون کیا گیا توان کےصاحبزادے حضرت سیلی علیائیں کی زبان سے بحالت شیرخوارگی آپ کی براَت کا اظہار فرمایا گیا۔لیکن جب منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ والنفیا کو متہم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی برائت کی برائت کو متہم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی برائت خود برائت کی بیا ہی کی زبان سے نہیں کرائی بلکہ اپنے مجبوب کی زوجہ محتر مدکی برائت خود فرمائی اور سور ہ نور نازل فرما کر جناب عائشہ صدیقہ والنفیا کی پاکدامنی کا انکار کر سے عبت کردی گئی (طبری) ایسی کہ جو جناب عائشہ صدیقہ والنفیا کی پاکدامنی کا انکار کر سے وہ قرآن کا مشکر ہے۔

علمی زندگی

ازواج مطبرات میں حضرت عائشہ ولی ایک صدیقہ علم وفضل کے لحاظ سے سب
سے ممتاز ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عثان ولی ہی کے زمانہ میں فتوی ویتی تھیں۔ اکا بہ
صحابہ آپ کے علم وفضل کے معترف تھے اور مسائل میں آپ سے استفسار کرتے تھے۔
آپ سے ۲۲۱۰ حدیثیں مروی ہیں۔ جن میں سے ۲۵ حدیثوں پر بخاری ومسلم نے
انفاق کیا۔ بخاری نے منفر دان سے ۵۳ حدیثیں روایت کی ہیں۔ ۲۸ حدیثیں امام
مسلم نے منفر وطور پر روایت کی ہیں۔ علاء فرماتے ہیں کہ احکام شرعیہ کا ایک چوتھا کی
حصہ حضرت عاکشہ صدیقہ ولی بھیا سے منقول ہے۔

تُرندی کی حدیث ہے کہ جب کوئی مشکل کام پیش آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ خاتفہا ہی حل کرتی تھیں تفسیر، حدیث، اسرارشر بعت، خطابت ادب اور انساب میں آئے کؤ پھیٹ کمال حاصل تھا۔

مختصریہ کہ ایک مسلمان کے لیے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹٹونی حضورت کا کشہ صدیقہ ڈاٹٹونی حضور مٹائٹونی ہیں۔ ام المومنین ہیں۔ صدیق اکبر کی صاحبزاد کی ہیں۔ اور حضور مٹائٹونی سیّد ناصدیق اکبر کے داماد ہیں۔ یعنی صدیق وہ ہیں جن کے داماد میں۔ اور حضور مٹائٹونی سیّد ناصدیق اکبر کے داماد میں۔ یعنی صدیق وہ ہیں جن کے داماد مکرم رسول۔ نہصرف رسول بلکہ رسولوں کے رسول اور اللہ کے محبوب اور خاتم النہیں ہیں سبحان اللہ

#### حضرت حفصه واللدا

امیرالمؤمنین حضرت فاروق اعظم دلافی کی صاحبزادی ہیں ماں کا نام بنت مظعون ہے۔ بعثت ہے پانچ برس قبل پیدا ہوئیں۔ جب کہ قریش کعبہ کو قعیر کررہے سے ۔ ان کی خصوصیت میہ ہے کہ خود حضور ملی اللہ کیا نے حضرت حضمہ ولی کیا ہے تکاح کی خواہش ظاہر فر مائی اور نکاح ہوگیا۔ آپ کی وفات شعبان ۴۵ جری میں زمانہ خلافت امیر معاویہ میں ہوئی۔ آپ کہ خوزوہ بدر افد کے عقد نکاح میں تھیں۔ جو غزوہ بدر میں شہید ہوگئے۔

حضرت هفصہ ولی ہیں ہے ساٹھ حدیثیں مروی ہیں۔جن میں سے امام بخاری نے ۵ یا خچ روایت کیں۔

#### حضرت امسلمه فالثبنا

نام مبارک ہند، کنیت ام سلمہ، والد کانام سہل اور والدہ کا نام عا تکہ تھا۔ پہلے عبداللہ بن عبداللہ بن مغیرہ کے نکاح میں تھیں۔ انہیں کے ہمراہ اسلام لا ئیں۔ حبشہ کی طرف ہجرت کی ان کی ہے بہت بڑی نضیلت ہے کہ یہ پہلی عورت ہے جو ہجرت کی طرف ہجرت کی ان کی ہے بہت بڑی نضیلت ہے کہ یہ پہلی عورت ہے جو ہجرت کرکے مدینہ آئیں۔ ان کے شوہر عبداللہ بن عبدالاسد بڑے شہوار تھے۔ غروہ کو بدر واحد میں ہندز خمول کی وجہ سے شہید ہوگئے۔ ان کی نما نے جنازہ حضور کا اور نو تکبیریں چندز خمول کی وجہ سے شہید ہوگئے۔ ان کی نما نے جنازہ حضور کا اور نو تکبیریں کہیں۔ صحابہ نے عرض کی سرکار کیا سہو ہوا ہے۔ فرمایا یہ ایک ہزار تکبیر کے مستحق تھے۔

ازواج میں سب کے بعدام سلمہ وٰلیُّ فِیُانے وفات پائی۔تاریُّ وقات میں اختلاف ہے۔ واقدی ۵۹ ہجری امام ابراہیم حربی ۲۲، امام بخاری کی تاریُّ میں ۵۸ ھاور بعض روایتوں میں ۲۱ ہجری آیا ہے۔ جب کہ امام حسین وٰلیُٹیُؤ کی شہادت کی خبر آئی اس وقت ان کا انتقال ہوا۔حضرت امسلمہ خان کے اسے ۸سے حدیثیں مردی ہیں۔جن میں سے تیرہ پر بخاری وسلم کا اتفاق ہے اور تین کوامام بخاری اور تین کوامام سلم نے منفر ذاذ کر کیا ہے۔

#### حضرت ام حبيبه ظالفينا

نام مبارک رملہ۔ام جبیبہ کنیت حضور طُنَّتُیْکِم کی بعثت سے سترہ سال پہلے پیدا ہوئیں اور عبداللہ بن جش سے نکاح ہوا۔ اپنے شوہراؤل کے ساتھ مسلمان ہوئیں۔ پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ عبداللہ بن جش حبشہ جا کرعیسائی ہو گئے اور آپ اسلام پ قائم رہیں۔اختلاف نہ ہب کی بنا پر دونوں میں علیحدگی ہوگئی اور انہیں ام المؤمنین بنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے ہم ہے ہیں وفات پائی اور مدینہ میں فن ہوئیں۔ آپ سے ۲۵ حدیثیں مروی ہیں جن میں سے دو پر بخاری وسلم کا اتفاق ہے۔

### حضرت زينب بنت بخش واللونا

حضرت زینب دلاتین از واج مطهرات میں متاز حیثیت کی مالک ہیں۔ نہیں حیثیت سے وہ حضور مظافین کی کھو پھی زاد بہن تھیں۔ نہایت قانع ، فیاض طبع اور کئی تھیں۔ نہایت قانع ، فیاض طبع اور کئی تھیں۔ عبادت میں خشوع وخضوع کے ساتھ مشغول رہتی تھیں۔ انہیں کی شان میں حضور ملائی نے فرمایا تھاتم میں سے جھے سے جلد وہ ملے گی جس کا ہاتھ لسبا ہوگا۔ یہ استعارہ ان کی فیاضی اور سخاوت کی طرف تھا ، چنانچہ پیش گوئی کے مطابق از وائ مطہرات میں سب سے پہلے ان کا وصال ہوا۔ سن وصال ۲۰ ھے۔ ۵۳سال کی عمر مطہرات میں سب سے پہلے ان کا وصال ہوا۔ سن وصال ۲۰ ھے۔ ۵۳سال کی عمر شریف ۳۵سال تھی۔

حصرت زینب دان اوی میں جن کا نکاح پہلے حضور نے اپنے متنبیٰ حضرت زید سے کرنا چاہا تھا۔ گریداوران کے بھائی راضی شہوئے تو آید مبارکہ مساکسان لمومن ولامومنة الخ نازل ہوئی پھریہ بھی راضی ہوگئیں۔نکاح ہوا۔لیکن دونوں میں نباہ شہ ہوسکا۔حضرت زید وظافیۂ نے طلاق وے دی۔حضور طُلُقیۃ آنے نکاح کا پیغام دیا اور کتاب مجید میں بیدارشاد فرمایا گیا کہ بیدنکاح اللّدعز وجل نے کیا۔ چنانچ حضرت زینب وظافی فخر بیفر مایا کرتی تھیں کہ میں وہ ہوں جس کا نکاح اللّٰدنے آسان پرحضور طُلُقیۃ کم کے ساتھ کیا۔ آپ سے گیارہ حدیثیں مروی ہیں۔دو پر بخاری وسلم کا اتفاق ہے۔

ام المساكين حفرت زينب بنت حزيمه والثنيا

نام مبارک زینب ام المساکین لقب بیاس کیے کہ آپ فقرا کونہایت فیاضی کے ساتھ کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ آپ پہلے عبداللہ بن جمش کے نکاح میں تھیں جو جنگ احد میں شہید ہوگئے تھے اور ساھ میں آپ عقد نبوی میں آئیں۔ نکاح کو دونین ماہ بی گزرے تھے کہ آپ کا انتقال ہوگیا۔ حضرت خدیجہ فران فیا کے بعد صرف حضرت زینب بی ہیں جن کا وصال حضور سکا اللہ کی اس طاہری میں ہوا۔ حضور سکا اللہ کی خودنماز جنازہ بی ہیں جن کا وصال حضور سکا اللہ کی عیات ظاہری میں ہوا۔ حضور سکا اللہ کی اللہ کی اللہ کی اس میں سال تھی۔ میں فن ہوئیں۔ وفات کے وقت حضرت زینب فران ہوئیں۔

#### حضرت ميمونه والثدي

آپ نے اپنی ذات کو بحضور نبوی سُلُ اللّٰی نَامِ مبارک میمونہ والد کا نام حارث، والدہ کا نام ہندتھا۔ پہلے مسعود کے نکاح میں تھیں۔ان سے طلاق کے بعد ابو درہم سے نکاح ہوا۔ان کے انتقال کے بعد حضور سُلُ اللّٰی کا زوجیت میں آئیں۔ا ۵ چھیں وفات پائی۔آپ سے ستر حدیثیں مروی ہیں جن میں سے سات پر بخاری ومسلم نے انفاق کیا ہے۔

حضرت جورييه خالفينا

قبیلہ بن مصطلق کے سردار حارث بن ضرار کی بیٹی تھیں۔ان کی پہلی شادی مسافع

بن صفوان سے ہوئی جوغز وہ مریسیع دی ھیں قبل ہوااور بی بھی لونڈی غلاموں میں ہاتھ آئیں اور ثابت قیس بن شاس انصاری کے حصہ میں آئیں اور حضور ما اللیا نے ان کوخر بد کر آزاد کر دیا اور عقد تکاح میں لیا۔

ریج الاقر<u>ل دی</u> ه می<mark>ں وفات پا</mark>ئی جنت البقیج میں دفن ہوئیں۔ آپ سے سات حدیثیں مروی ہیں۔دو بخاری میں اور دومسلم میں ہیں۔

#### حضرت صفيداسرائيليه والثنينا

نام مبارک زینب، اور باپ کا نام چی بن اخطب تھا، جو بنونضیر کا سر دار تھا۔
ماں کا نام صرہ تھا، جو بنو قریظہ کے سموال کی بیٹی تھی۔ ان کی پہلی شادی شام بن مشکم
سے ہوئی۔ طلاق کے بعد دوسری شادی کنانہ بن الجاانحقیق کے ساتھ ہوئی۔ یہ ھیں
جب قلعہ قبوص (خیبر) فتح ہواتو کنانہ قبل ہوا۔ حضرت صفیہ وہانٹی کا باپ اور بھائی بھی
کام آئے اور بیگر فنار ہو کیں۔ حضور مُنافیکم نے ان کو وجہ سے لے کر آزاد کیا اور نکاح
فر مایا۔ یہ ھیں ساٹھ سال کی عمر پاکر وصال فر مایا اور جنت البقیع میں دفن ہو کیں۔
آپ سے دی صدیثیں مروی ہیں جن سے صرف ایک منفق علیہ ہے۔



# حضور سألفية مكى اولا دِمبارك

متفق روایات بدہے کے حضور طافید کم چھاولا دیں تھیں۔

ا) حضرت قاسم طالفيَّهُ

جواظہار نبوت سے گیارہ سال پہلے پیدا ہوئے۔سات دن زندگی پائی،حضور مگافیا کے کنیت ابوقاسم انہی کے انتشاب سے ہے۔ بیر کنیت حضور مُکافیا کو بہت پسند متحی۔

#### ٢) حفرت زينب والنويا

حضور سن الله الله عمر مبارک ۱۳۰۰ سال کی تھی پیدا ہوئیں۔ان کے خالہ زاد بھائی ابوالعاص بن رہج لقیط سے شادی ہوئی۔ کیا ہجری میں ابوالعاص مسلمان ہوئے۔ دوبارہ آنہیں سے نکاح ہوااور حضرت زینب فیائی نے میں انتقال فرمایا۔

#### ٣) حفرت رقيد واللها

اظہار نبوت سے قبل ۳۳ سال کی عمر میں پیدا ہوئیں، ابولہب کے بیٹے عتبہ سے شادی موئیں، ابولہب کے بیٹے عتبہ سے شادی موئی۔ جس نے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر حضور کا اللہ خان خی دائی ہوئی۔ جس کے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر حضور کا اللہ خان خی دائی ہوئی سے کردی۔ حضرت عثمان دائی ہے تاب عثمان کی طرف جمرت کی تو دونوں ہجر توں میں بیدان کے ساتھ تھیں جس روز غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح کا مرثر دہ سایا گیا۔ اسی روز انہوں نے وفات یائی۔

### ٧) حفرت ام كلثوم ذاللينا

۲ سال قبل از نبوت پیدا ہوئیں۔حضرت رقبہ کے انتقال کے بعدر رہے الاوّل کے مہینہ میں ان کا نکاح بھی حضرت عثمان طافیؤ سے ہوا۔ چھ برس تک حضرت کے ساتھ رہیں۔شعبان و ھیں وفات ہوئی۔

#### ۵) حضرت فاطمه والثنيئا

اظہار نبوت کے اچیس جہانہ کی ہدا ہو کس جب پندرہ سال ساڑھے پانچ مہینہ کی ہو کیں آف اسے بس حضرت علی جائے ہیں سال پانچ اسے تکاح ہوا۔ اس وقت حضرت علی دائٹو اکیس سال پانچ اور دو چکیاں مہینے کے نتے۔ ۴۸ درہم مہر مقرر ہوا۔ حضور کاٹٹو کا ایک پانگ، ایک چا در دو چکیاں اور ایک مشک جہیز میں دی۔ حضرت فاظمہ دائٹو کا اور حضرت علی دائٹو کی مسی اوقات فاظمہ جہیز میں دو رحضور کاٹٹو کی اور حضور کاٹٹو کی معاملات میں رنجش ہوجاتی تھیں۔ حضور کاٹٹو کیان کے گھر جا کر سلح کروا دیتے اور بہت خوش ہوتے۔ ایک وفعہ حضرت علی دائٹو کی فیانٹو نے دوسرا نکاح کرنا چا ہا، تو حضور کاٹٹو کی بہت خوش ہوتے۔ ایک وفعہ حضرت علی دائٹو کی ندگی میں دوسرا نکاح کرنا چا ہا، تو حضور کاٹٹو کی جناب علی دائٹو کی نہیں کی زندگی میں دوسرا نکاح نہ کیا۔ بیہ تمام جناب علی دائٹو کی نے حضرت فاظمہ ذائٹو کی ندگی میں دوسرا نکاح نہ کیا۔ بیہ تمام اولا دیں جناب خدیجہ الکبری سے تھیں۔ حضور کاٹٹو کی فرایا فاظمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ (بخاری)

#### ٢) حفرت ابراہيم واللين

سب سے آخری اولا د ذی الحجہ میں جناب ماریہ قبطیہ کیطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ۔حضور انہیں گودیس لیتے اور چو متے تھے۔ پندرہ مہینے زندگی پائی۔ مجھیں وفات پائی۔انفاق سے جس روز حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔سورج کوگرئن لگ گیا۔عرب میں عام خیال تھا کہ کوئی بڑا شخص مرتا ہے تو چاند کوگرئن لگ جاتا ہے۔

#### المرافع بالمرافع المرافع الم

یہ بی مشہور ہو گیا کہ سورج گہن ان کی موت کا اثر ہے۔ حضور مالٹیئے نے فرمایا:

'' چا ندسورج خدا کی نشانیاں ہیں ۔ کسی کی موت سے انہیں گر ہن نہیں لگتا''۔ ( بغاری)

نوٹ: حضور مگانگیا کی صاحبزادیوں کے بارے میں کسی فتم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اجتلاف نہیں ہے۔ اجتلاف نہیں تعداد آثھر کے البتہ صاحبزادوں کی تعداد آٹھ کی تک بتائی جاتی ہے۔

# حضور ملی فی فی ارصا جزاد بول کے ثبوت

قرآن مجید میں فرمایا یا ذُو اجِك (سورہ احزاب) اے نبی اپنی بیبیوں سے فرما دو۔ از واج جع كا صیغہ ہے جس سے واضح ہوتا ہے كہ حضور طاقیا کی ایک نہیں متعدد بیویاں تصیں۔ ای طرح حضور طاقیا کی صاحبز ادیوں کے متعلق قرآن میں فرمایا و بہنا تیك بیات بھی جمع كاصیفہ ہے جس سے واضح ہوا كہ حضور طاقیا کی ایک نہیں متعدد صاحبز ادیاں متحین جوت کے لیے مندر جہ ذیل كتب كا مطالعہ سے ہے۔

- ا) تفسيرابن كثيرمطبوعهمر
- ٢) استيعاب جلداة ل صفحة ٢٢
- ۳) ترجمة تاريخ طبرى فارى جلداصفي ۵۳۳
- ۳) تاریخ این خلدون کتاب ۲ جلد ۳ صفحه ۲۲۹\_۲۳۰
- ۵) نیج البلاغة مطبوعه طبع رحمانیه سخی۳۳۳ ۳۲۳ کا حاشیه
  - ٢) اصول كافي باب مولد النبي كأشير اصحد ٢٥٨
    - ۲ تاریخ طبری فاری جلد ۲ صفحه ۵ سالاً
      - ٨) حيات القلوب جلد ٢ صفحه ٨

#### 

- ٩) صانی شرح کافی جزوموم حصة اصفحه ١٣١١ ١٧١١
  - ١٠) زادالمعادع لي وفارس صفحه ٢٨
  - ١١) حيات القلوب جلد ٢ صفح ١٨
  - ١٢) كتاب الخصال جلد ٢ صفح ١٢٧ (١٢
    - ۱۳) نیرنگ فصاحت صفح ۲۲۱
      - ۱۳) اخبارالرجال صفحا۲۳
      - ١٥) كتاب تخفة العوام صفحة ١١
- ١٢) دارج النو وجلد اصفح ٥٣٣ مـ ١٣٥ م ١٨٥
  - ١٤) شفاء العدور والكروب جلد ٢صفح ١٠١٠
    - ١٨) حيات القلوب جلد ٢ صفح ١٨
      - ١٩) الجوابرالمضيه جلداصفيه ١٩
  - ٢٠) زرقاني شرح موابب جلد ١٥٤٣ من ١١٥٢
    - ٢١) زادالمعادجلداة ل صفحه ٨٦
    - ۲۲) مظاہر حق جلد ٢صفی ٨٨٩،١٩٨
    - ٢٣) انسان العيون جلدسوم صفحه ٢٢٥
  - ۲۳) تائخ التواريخ جلداكتاب دوم صفحه ۵۹۸۲۵ (۲۳
    - ۲۵) تذكره الكرام صفح ۲۳
    - ٢٦) سيرة النبي (اين بشام) جلد اصفحه ١٢١ تا ١٢١



# حقا کق و بصائر انصاف و دیانت اور خداخو فی کے ساتھ کسی مسئلہ پرغور کرنے والوں کے لیے

پھر مسائل ہیں جن میں اختلاف کیا جاتا ہے پھر واقعات ہیں جنہیں غلط رنگ دے کر غلط نتائج نکالے جاتے ہیں حق کیا ہے؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ مندرجہ ذیل حقائق اس سلسلہ میں روشنی کا باعث ہو سکتے ہیں بشرطیکہ انصاف و دیانت اور خدا خونی کے ساتھ غور وفکر کیا جائے'۔

رفيق قبروغار

امیر الموسنین امام اقال سیّدنا صدیق اکبر دانشی کا حضور سیّد الرسلین علیتا اینا ایک کی پہلوئے مقدس میں جگہ یا نا آپ کی ایک ایسی خصوصیت وفضیلت ہے جس کا انکار آفاب کے انکار کے متراف ہے۔ گنبدخصریٰ میں حضور طافی خلوہ فرما ہیں اور آپ کے پہلو میں حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق والفی کی آرام فرما رہے ہیں۔ اگر ایمان کی نظروں سے دیکھا جائے تو بیدواضح ہے کہ ان دونوں حضرات کے ذوق محبت ایمان کی نظروں سے دیکھا جائے تو بیدواضح ہے کہ ان دونوں حضرات کے ذوق محبت رسول کواس درجہ قبولیت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حضرات کو حضور طافی کی دائی رفاقت عطافر مادی۔

سيد ناامام حسين والثين كى قبرمبارك كا درجه

سیّدناام حسین دانشهٔ شهبید کر بلاک قبراطهر ومنور کے متعلق امام ابوعبدالله داللهٔ

#### 

كارشادات يهين:

ا) عَنْ آبِى عَبْدِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ مَوضِعُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ
 السَّلامُ ترعةٌ مَنْ تُرَعَ الْجَنَّةَ۔

حضرت البي عبدالله عليائله نے فرمايا حضرت امام حسين عليائله کی قبر کی جگه جنت كے باغوں سے ایک باغ ہے''۔ (من لا يحضر والفقيہ جلد اسفي ۱۸۱۶)

٢) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَريم قبر الحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ خَمْسَةُ
 فراسخ من اربعة جوانب القبر

حفرت المصين عليما كم قبركا حريم برطرف سے پانچ پانچ فرتخ ہے۔ ٣) عَنْ اَبِیْ عَبْدِ اللّٰهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ موَضَعُ قَبر الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ موَضَعُ قَبر الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ مِنْدُ يَوْمٍ دُفِنَ فِیْهُ رَوْضَهُ مِنْ دِیَّاضِ الْجَنَّة۔

''ابوعبدالله عليائيم نے فرمايا جب سے حضرت امام حسين وفن ہوئے اس وقت سے ان كے روضه كى جگه جنت كے باغول ميں سے ايك باغ ہے۔

(من لا يحضره الفقيه جلدوه صفحة ١٨١)

جہال روایات سے عظمت حسین کا پہتہ چلنا ہے وہاں میہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ جس مقدس ومظہر زبین پر آج حضور سرور کا تئات مگاٹی جلوہ افروز ہیں اور جوعرش وکرسی ولوح وقلم اور جنت سے بھی افضل واعلی برتر و بالا مقام ہے و ہیں حضرت امیر المونین صدیق اکبرو فاروق اعظم زان نجا آرام فرما ہیں۔اور میہ بات حضرت صدیق و فاروق کے کامل الا یمان اور عاشق رسول ہونے کی دلیل واضح ہے۔

> تیرے ذوق محبت کو شرف اللہ نے یہ بخشا کہ حاصل ہے حضوری دائمی چھھ کو پیفیبر ک

#### نين حيا ند

جناب عائشہ صدیقتہ فراٹھنا کی ہہ بہت بردی فضیلت ہے کہ حضور سالھیئائے نے اپنے آخری ایام ان کے ہاں گز ارے اور انہی کے پہلو میں وصال فر مایا اور انہی کے حجرہ مبارک میں آپ ٹاٹھیلے کا روضہ بنا۔

حضرت عا کشه صدیقه ولین نیانے ایک خواب دیکھا تھا که آسان سے تین چاند ان کے مجرے میں اترے ہیں۔اسکی تعبیر یہی قرار پائی کہوہ تین چاند حضورا کرم کا تیائیہ حضرت صدیق اکبراور جناب فاروق اعظم می کا تین تھے۔

#### روضهاقدس

حضرت مولانا جامی قدس سرہ العزیز نے شواہدالنہ ت میں بیرویات السی

4

'' حضرت صدیق اکبر دلالٹیؤنے بیدوصیت فرمائی تھی کہ مجھے میرے رسول ٹالٹیؤلم کے پہلومیں فن کیا جائے اور انہوں نے بیتا کید کی تھی کہ میرا جنازہ تیار کر کے بحضور نبوی پیش کردینا اور بیعرض کرنا:

# حضرت صديق وفاروق كيعظيم وجليل فضيلت

حضرت صدیق و فاروق کی بیعظمت اور بہت بوی فضیلت ہے۔ بیدونوں حضرات بھی اسی حجرہ نوری میں ونن ہیں جہاں آج حضور جلووہ فرما ہیں۔ زبان وقلم ے ان کی اس فضیلت کا انکار کردیتا آسان ہے مگر حقیقت محض باتوں ہے فتم نہیں ہوا کرتی۔ ترجمہ مقبول صفحہ ۲۲۲ پراصول کافی کی بیروایت درج ہے کہ:

''سیّد ناامام جعفرصا دق را نظین سے منقول ہے کہ جب رحم ما در میں نطفہ قرار پاتا ہے تو اللہ تعالی اس شخص کے مدفن کی زمین کی مٹی اس کے نطفہ میں ملا دینے کا حکم فرما تا ہے۔ پھر اس شخص کا دل ہمیشہ اس جگہ کی طرف مائل رہتا ہے۔ جب تک کہ اس میں دفن نہ ہوجائے''۔

اورسیّدہ عفیفہ عائشہ صدیقہ ڈاٹنٹیا کے حجرہ نوری کی بیر کیفیت ہے کہ اس میں جہاں حضور سیّد عالم نورمجسم ٹاٹنیٹا جلوہ فرما ہیں۔وہاں سیّد ناصدیق اکبراور سیّد نافاروق اعظم ڈاٹنٹی بھی موجود ہیں۔

جس سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے جس مقدس مٹی سے صفور سیّد عالم منافیخ کے جسم پاک کو بنایا اس کے قریب کی مٹی سے جناب صدیق آگیر ڈاٹلٹوؤ کے جسم مبارک کو بنایا اور جناب صدیق اکبر دلاٹلٹوؤ کے قریب والی مٹی سے، جناب فاروق اعظم دلاٹٹوؤ کے جسم مبارک کومر کب فر مایا اور بیدوہ فضیلت عظمیٰ ہے جو تمام امت میں سوائے ان دونو س حضرات کے اور کسی کو حاصل نہیں۔

صدیق اکبر طالعی شیرخداعلی مرتضی کرم الله و جهدالکریم کی نظر میں علامی این ابر الموثنین امام الال خلیفه بلافصل سیّدنا علامی ابن ابراہیم تی تغییر تی میں امیر الموثنین امام الال خلیفه بلافصل سیّدنا صدیق اکبر دان کی مدح مندرجه ذیل روایات درج کی ہیں:

حَدَّكِنِى آبِى عَنُ بَعُضِ رِجَالِهٖ رَفَعَه والى آبِى عَبْدِاللّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الْغَارِ قَالَ لَابى بَكِركَافِى اَنْظُرُ إلىٰ سَفِيْنَةِ جَعُفَرَو اَصْحَابِهِ تَقُومُ وَانْظُرُ الَى الْانْصَارِ فِى بُيُوتِهِمْ فَقَالَ آبُوبَكُرٍ تَرَاهُمَ يَارَسُولَ اللّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَارِنِيْهِمْ فَمَسَحَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ

#### المراب عاب والمنظمة المستراب المرابع ا

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم أنْتَ الصِّيدِيْقُ-

(تغييرتي صغيه ١٥٤ مطبوعة تبران)

"امام حسن عسكرى فرماتے ہیں كہ جھے سے مير سے والد نے اپنے راويوں سے روايت كر كے فرمايا كہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں كہ جھے سے مير سول خدا الحاقية با مام جعفر صادق فرماتے ہیں كہ جب رسول خدا الحاقیة با مام جعفر صادق فرمايا كہ بيں بطور مكاهفہ جعفر طيار اور اس كے ساتھيوں كى شتى كو د كھے رہا ہوں كہ وہ اپنے مكانات بيں تخم ر د كھے رہا ہوں كہ وہ اپنے مكانات بيں تخم ہوئے ہیں۔ ابو بكر دالفئؤ نے عرض كيا كہ جھے بھى دكھا د بيجے ۔ آپ نے ان كى آئكھوں پر ہوت ہيں۔ ابو بكر دالفؤ نے عرض كيا كہ جھے بھى دكھا د بيجے ۔ آپ نے ان كى آئكھوں پر ہوتے ہيں۔ ابو بكر دالفؤ انہوں نے د كھے ليا ہى رسول الله مكافئة نے فرمايا كہم صديق ہو"۔

غور سيح جس مقدس انسان كوحضور سيد عالم الله في ابنى مقدس زبان سے صديق فرماياس كے صديق ہونے ميں كيا شك ہوسكتا ہے۔ كيونكہ حضور الله في في الله في في الله في الله في الله في الله في الله في في الله في الله في في الله في الله

قَالَ صَلَّى بِهِمْ ٱبُوبَكُو فَلْفَةَ اليَّامِ۔ ''زمانہ حیات نبوی میں صدیق اکبر نے تین دن نماز پڑھائی''۔ اور حضرت شیر خداعلی مرتضٰی ڈٹاٹٹؤ نے حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹؤ کی اقتداء میں نماز پڑھی احتجاج طبری میں ہے:

#### المراد ال

ثُمَّ قَامَ وَ تَهَيَّاءَ لِلصَّلُوةِ وَ حَضَرَ الْمَسْجِدَ وَ صَلَّى خَلْفَ آبِيُ بَكُوٍ - (احْبَاعَ طِرَى مَعْدَاه)

'' پھر حصرت علی ڈالٹیڈ کھڑے ہوئے اور نماز کی تیاری کی اور مسجد میں آگر حصرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی''۔

غور سیجئے احضرت شیرخداا یہ فیخض کے پیچیے نماز پڑھ سکتے ہیں۔جوصدیق نہ ہواور جس کی خلافت حق نہ ہواور جومعاذ الله غاصب اور خائن ہو؟

### سيّدناصديق اكبر طالفيُّ نے بارنبوت كوا محاليا

علامه مومن على كرمانى حمله حيدري مين ججرت كواقعه كي من مين لكھتے ہيں:

چو سالم بحفظ جہاں آفریں بسوئے مرائے ابوبکر دفت که سابق رسوکش خبر داده بود بگوشش ندائے سفر در کشید زخانه برول رفت و جمراه شد نبی کند تعلیں از پائے خولیش یے خود ز وشمن نہنفتن گرفت قد دم فلک سائے مجروح گشت وازیں حدیث ست جائے شگفت که بار نبوت تواند کشیداا چو گردید پیدا نشان سح زچیم کسال دور یک سو زرراه كه خواند \_ عرب غار تورش لقب

چنیں گفت راوی که سالار دیں! ز نزدیک این قوم مر رفت یے بجرت او نیز آمادہ بود نی بر در خانه اش چوں رسید! چوں بوبر زال حال آگاہ شد گرفتند پس راه بیژب به پیش بر پنجه آن رفتن گرفت !! چو رفتند چندے رو امان وشت ابوبكر آكه بدوشش كرفت کہ در کس چناں قوت آید یدید برفتند القصہ چندے دگر بجستند جائيكه باشد يناه بدیدند غارے در آل تیرہ شب

گرفتند در جوف آل غار جائے ولے پیش بنہاد ابوبکر یائے ور آمد رسول خدا ہم بہ غار نفستند یک جا ہم ہر دو یار "راوی نے ابیابیان کیا کہ رسول خدا جب سیجے سالم خدا کی حفاظت میں اس توم برفریب کے پاس سے فکے تو ابو برصدیق کے گھر کی طرف تشریف لے گئے وہ بھی ہجرت کے لیے تیار بیٹھے تھے کیونکہ حضور مُلاثینا نے ان کو پہل ہی خبر دے دی تھی۔ حضور جب ان کے گھر پہنچے ہیں تب ان کے کا ن میں سفر بجرت کی خبر پہنچائی۔ پھر جب ابو بكراس حال سے آگاہ ہوئے تو گھرسے باہرنكل يڑے اور ساتھ ہوليے پر دونوں نے بیر ب کا راستہ لیا۔حضور نبی کریم ٹاٹیٹا نے تعلین یاک اینے یا وَل سے ا تاریں اور پنجہ کے بل راستہ پر چلنا شروع کیا۔اوراینے کودشمن سے بچنے کے لیے بیہ عمل اختیار کیا۔ جب تھوڑی در میدان میں چلے، قدم مبارک زخمی ہو گئے ۔فور أابو بكر صدیق نے اپنے کندھے پر بٹھایا۔لیکن اس امر سے سخت تعجب ہوتا ہے ایک مخص کے اندرایی قوت کیسے پیدا ہوگئی۔ کہ بارنبوت کواٹھا سکا القصہ پھر کچھ چلے، جب علامت صبح ظاہر ہوئی توالیں جگہ تلاش کرنے لگے کہ جہاں پناہ لے سکیس اور جولوگوں کی نظروں ہے اور راہ سے کنارے پر ہو۔اس تاریک شب میں ایک غار و یکھا جس کوعرب غار تور کے لقب سے یاد کرتے تھے۔اس غار کے اندرجگہ لی کیکن پہلے ابو برنے اس میں قدم رکھااور جس جگہ سوراخ یا دراز دیکھےاپی قبابھا ڑکراس کو بند کیا۔ پھررسول خدا مجھی غارمیں داخل ہوئے اور دونوں یارمل کر بیٹھ گئے۔ (جملہ حیدری صفحہ ۵۸ داقد جرت)

برال ره که می رفت همراه برد ازال بوبکرردی شد یار غار که دل از دولات بے گانه داشت زبهرنجی خوردنی از دوار!! پیغیر مرازال ازال را برد!! چوشد یار ره بارسول کهار ابوبکر یک پور فرزانه داشت درال غار بروئے بهر بامدار!! '' حضور طُلِی نیم نے ابو بکر صدیق وظافیؤ کواس راہ میں ساتھ کیے لیا۔ چونکہ رفیق سفر رسول کہار کے ہوگئے تھے۔ اسی لیے ابو بکر بیار غاربین گئے۔ ابو بکر کے ایک عقلند فرزند تھا جولات اور ہتوں سے بیزار تھا اور ہر صبح کواس غارمیں حضور نبی کریم مُلَّاثَیْنِ ہُک واسطے نہایت خلوص ومحبت سے خوردونوش کی چیزیں لے کر جایا کرتا تھا''۔

پوفت بجرت حضور طُلِقَيْنَا في حضرت ابو بكر وَلِلنَّمْنَةُ كوخدا كَحَمَّم سے ساتھ ليا تھا الله على الله الموسَيْن ميں عبدالجليل قزويني كلھتے ہيں كه' و بهمه حال رفتن مجد د بردن ابو بكر به فر مان خدا نه بود' بعنی ہر حال میں حضور سُلَّاقِیْنِ کا بجرت فر مانا اور اپنے ساتھ ابو بكر كولينا خدا كے حكم كے بغير نه تھا (مجلس پنجم صفح ۱۳) اب غور كيجئے كه اگر حصرت ابو بكر معاذ الله مومن نه بتھے تو الله تعالی ہجرت جسے نازك موقع پر حصرت ابو بكر وَلاَلْمَنَاءُ كو ساتھ ليا جانے كا حكم كيوں فرمايا؟ ايسے نازك مواقع پرتو مخلص مومنوں ہى كوساتھ ليا ساتھ ليا جانے كا حكم كيوں فرمايا؟ ايسے نازك مواقع پرتو مخلص مومنوں ہى كوساتھ ليا

سیّد ناامام جعفرصا دق نے فر مایا ابو بکر کیا انجھےصد بق ہیں علام علی بن عیسی اردبیلی اپنی مقبول کتاب کشف الغمہ فی معرفة الائمہ میں رقم طراز ہیں:

اَنَّهُ سُئِل الْاَمَامِ اَبُوجَعُفَرُ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَنْ حِلْيَةِ السَّيْفِ هَلُ يَجُوزُ فَقَالَ نَعَمُ حَلَّى اَبُو بَكُرِ الصِّدِّيْقُ قَبْضَةً بِفَضَّةٍ فَقَالَ الرَاوِيُ اَتَقُولُ هَكَذَا فَوَئَبَ الْإِمَامُ عَنْ مَكَانِهٍ فَقَالَ نَعَمَ الصِّدِّيْقُ نَعْمَ الصِّدِّيْقُ نِعْمَ الصِّدِّيْقُ فَمَنْ لَمْ يَقُلُ لَهُ الصِّدِيْقُ فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ-

(کشف الغمه)

وو کسی شخص نے امام جعفر علیاتیا سے دریافت کیا کہ تلوار کا قبضہ چا ندی کا بنوانا

#### المراد (209) المراد المراد

جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس لیے کہ حضرت ابو بمرصدیق نے اپنی تکوار پر چاندی کا قبضہ لگوایا تھا۔ تو راوی نے امام سے عرض کیا کہ اے امام آپ نے بھی ابو بکر کو صدیق کہد دیا ہے سنتے ہی امام اپنی جگہ پراچھل پڑے اور فرمایا کہ کیا اجھے صدیق تھے کیا اچھے صدیق تھے کیا اجھے صدیق تھے اور جو خض ان کوصدیق نہ کے خدا اس کی ونیا وآخرت میں تقدیق نہ کرے'۔

# صدیق اکبر دالٹین کی رفاقت نے کفار کے لوہ محفنڈے کردیئے

علامہ مومن کر مانی لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبرنے جب اسلام قبول کیا تو کفار عرب میں کہرام مچ گیاا ورلوگ کہنے لگے کہ اب ہمارادین یا مال ہوجائے گا۔

ابوبكر خواندش رغول خدائ پذیرفت اسلام نزد رسول بد نگاه برخواست شور و نشور و نشور و نشور و نشور و نرخیرت بهمه دیدیا اشکبار شود یار این نور سیّده پنیم! ده بندگی را بجائ آورند بکامش شود گردش روزگار بکامش شود گردش روزگار شود است گفتار کار آگهال شود است گفتار کار آگهال

نزد رسول خدا کرد جائے!

چو شد دین اسلام او را قبول
بقوم و قبائل در افتاد شور
بہر برزے مردو زن المجمن!
ہمہ قوم کفار زار و زرار!
کہ چوں او بزرگی زبس ترس و بیم
ہمہ دین مازیر پائے آورند!
چو او باشیے بجاں کشتیار
شود دین او راست گرد د جہاں

"ابو بحرنز دیک رسول خدا پنچا در رسول خدانے ان کو ابو بحر کہد کر پکارا۔ چونکد دین اسلام ان کو پسندیدہ خاطر ہو چکا تھا۔ اس لیے رسول کے پاس اسلام قبول کیا۔ اس سے قوم اور قبیلوں میں شور ہر پاہو گیا۔اور کفار میں شور ونشور پیدا ہوگیا، ہرگلی کو پے میں چر پے

#### المان عاب عاب المعامد ( المعامد ( 10 معامد (

ہونے لگے۔ان کے کفراور اسلام کے بارے میں باتیں ہونے لگیں تمام قوم کفار کی حالت زار ہوگئی۔ غیرت کے مارے رونے لگے کہ ایسابزرگ اس نو جوان يتيم كايار ہوگیا۔اب دونوں ہارے دین کو یا مال کردیں گے اور اطاعت خدا کریں گے''۔

## صدیق اکبرے حضور ملاقی افزان ہوئے اور آپ نے دعاوی

ين علامه موس كرماني لكصة بن:

وزال کی عمر نیز قد کرو راست قدم پیش مگوار ما را به بین بیاریم شمشیر بر دشمنان بفرمود در حق ایثال دعا!!

بیاخ ابوبکر از جائے خاست بكفتد ياسيد الرسلين که با وشمن دیں چہای کنم جہاں در پیت جال فدا ی کنم وزال پس زجا خاست مقداد نیز بگفت اے حبیب خدائے عزیز بود تاب تن جان و در کف توال ازاں گشتہ خوش دل رسول خدا

(اس کے بعددعا کے الفاظ میں) (حملہ حیدری صفحہ ۵۸)

"معروض پیش کرنے کے لیے ابو بکر کھڑے ہوئے بعد ہ عمر کھڑے ہوئے اورعرض کیا کہ اے سیّد المرسلین مُنْ اللّٰهِ اللّٰہ میدان جنگ میں،تشریف لےچلیں۔ پھر ہم کو دیکھیں کہ ہم دشمنان وین کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور آپ کے قدموں پر کس طرح جان فداكرتے ہيں۔اس كے بعد مقدادا مضاوركها كدا حبيب خداجب تك تن میں جان ہے اور باز و میں قوت وشمنوں پر تکوار چلائیں گے۔اس سے رسول خدا خوش ہو گئے اوران سب کے حق میں دعا فر مائی''۔

رفيق في الغار

فروع كافي مين ب حضرت امام جعفرصا وق والثنية فرمات مين:

#### المراد ال

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْبَلَ يَقُولُ لِلَابِى بَكُو فِيُ الْعَارِ اُسُكُنْ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَنَار

'' '' مصنور مگانگیا نم نے حصرت صدیق اکبر دلانٹیؤ سے غار میں فر مایا گھبرا و نہیں اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے''۔ (فروع کافی کتاب الرون جلد سوم صفحہ ۱۳۳)

فور کیجے ، حضور فرماتے ہیں: فیان اللّٰه مَعَنا الله بم دونوں کے ساتھ ہے۔اگر خدانخواستہ صدیق اکبر کے دل ہیں ذرا بھی بھی ہوتی تو حضور مخالی ہے ہے اسے یہ فرماتے صدیق گھبراتے کیوں ہوخدامیرے ساتھ ہے۔ گر حضور مخالی ہے کہ فرمایا۔ خدا ہم دونوں کے ساتھ ہے۔سجان اللہ!

صديق اكبرامام الاتقتابي

علامه طبرى آبيم باركه وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَيْكَ هُمُّ الْمُتَّقُوْنَ كَلَّغْير مِين لَكِصِة بِين:

ٱلَّذِيْ جَاءَ بِالصِدُقِ رَسُولُ اللهِ وَصَدَّقَ بِهِ ٱبُوبَكُر

" وحق وصدافت لانے والے حضورا كرم تَلْ الله عَلَيْهِ اوراس صدافت كامله كى سب سے پہلے تقید بین كرنے والے ابو بكر بین '۔

امام جعفرصا دق كاحضرت ابوبكرا ورحضرت عمر كے متعلق ارشادگرامی

هُمَا اِمَامَانِ عَادِلَانَ قَاسِطَانَ كَانَا عَلَى الْحَقِ وَمَاتَا عَلَيهِ فَعَلَيهِمَا رَحْمَةُ الله الىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ۔ (كشف النمہ)

''حضرت ابوبکراورعمر دونوں عادل دمنصف تنے اور دونوں حق پر ہتے اور حق پر ان کا انتقال ہواان پر قیامت تک خدا کی رحمت ہو''۔

#### المراد ال

# سیّدناعلی نے ایک حکم جاری فرمایا

لاَ يُفَضِّلُنِيَ آخَدُ عَلَىٰ آبِي بَكُر وَعُمَرِ إِلَّا جَلَدُتُهُ وَلَّا الْمُفْتَرِى \_ " ﴿ فَيُصَالِدِ بَراور عَر رِفْنِيلَت و كَاشِ الصَّفْرَى كَ حدارول كا" \_

#### حضرت امام باقر كافيصله

حضرت امام باقر والفيُّ ارشاوفر مات بين:

لَسْتُ بِمُنْكِرِ فَضْلَ آبِى بَكْرٍ وَلَسْتُ بِمُنْكِرٍ فَضْلَ عُمْرَ وَالْكِنَّ اَبَابَكُرِ اَفْضَلُ مِنْهُ

''میں ابو بکر دعمر کے فضائل کا منکر نہیں ہوں لیکن ابو بکر عمر سے افضل ہیں''۔ (احتجاج طبری صفحہ ۲۰۱۳)

غور سیجئے امام جعفر صادق وامام باقر ڈاٹھ کا کے فیصلے کے بعد بھی جناب الوبکر و عمر کے کامل الایمان ہونے اوران کے سب سے افضل ہونے کا انکار کیا جاسکتا ہے؟

# شيرخداعلى مرتضلي والثينة كافيصله

اب اس کے بعد آخری اور قطعی فیصلہ حضرت شیر خداعلی الرتھنلی وہا ہنے۔ امیر المومنین علی مرتھنلی وہا ہنے نئے ایک خط امیر معاویہ کوحسب ذیل عبارت کا لکھا۔ اس خط کوتمام شارحین نہج البلاغہ نے نقل کیا ہے۔ہم اس کوعلامہ ابن میم کی شرح نہج البلاغہ مطبوعہ ایران جز ۳۱ نے نقل کرتے ہیں۔

وَكَانَ اَفُضَلَهُمُ فِي الْاِسُلَامِ كَمَا زَعَمُتَ وَاَنْصَحَهُمُ لِللهِ وَلِرَسُولِهِ الْحَلِيْفَةُ الْحَلِيْفَةُ الْخَلِيْفَةُ الْفَارُوق وَلَعَمْرِى إِنَّ مَكَانَهُمَا فِي الْإِسلامِ تَعَظِيْمٌ وَإِنَّ الْمَصَابَ بِهِمَا لَجُرْحٌ فِي الْإِسْلَامِ شَدِيْلٌ يَرْحَمُهُمَا اللهُ وَجزَاهُمَا بِأَحْسَنِ مَا عَمِلاً۔ اللهُ وَجزَاهُمَا بِأَحْسَنِ مَا عَمِلاً۔

"اوراسلام میں سب سے افضل اور اللہ کے ساتھ اخلاص کے میں سب سے بڑھ کر جیسا کہتم نے بیان کیا۔ خلیفہ سے اور خلیفہ کے خلیفہ فاروق اور قتم مجھا پی جان کی کہ بہتج تان کی کہ بہتج اللہ ان دونوں پر رحمت نازل کرے اور معتنی ان کی وفات سے اسلام کو سخت زخم پہنچ اللہ ان دونوں پر رحمت نازل کرے اور ان کو ان کے اجھے کا موں کا بدلہ دے "۔

فرما ہے! حضرت شیر خدا ڈاٹٹؤؤ کے اس فیصلہ کے بعد بھی کیا کسی کو حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹؤؤ کی خلافت اوران کے کامل الایمان ہونے اورافضل واکمل ہونے میں کچھ شک رہ سکتا ہے۔

### صدیق اکبراور حیدر کرار دی کانتی کے درمیان محبت کا ایک نمونہ

ایک دن ابوبکر وعمر و صعد بن معاذم تجدر سول میں بیٹے آپس میں مزاوجت
جناب فاطمہ کا ذکر کر رہے تھے ابوبکر نے کہا کہ اشراف قریش نے فاطمہ کی خواست
گاری حضرت ہے کی اور حضرت نے ان کو جواب دیا کہ اسکا اختیار پروردگار کو ہے اور
حضرت علی ابن ابی طالب نے اس کے بارے میں حضرت سے پچھیئیں کہا اور نہ کی
نے ان کی طرف سے کہا اور گمان بہی ہے کہ سوائے تک دئی کے اور پچھان خیس ہے
اور جو پچھیم جانے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا اور رسول نے فاطمہ کو بے شک علی کے لئے
رکھا ہے ۔ پس ابو بکر نے سعد بن معاذ سے کہا اٹھوعلی کے پاس چلیس اور ان سے کہیں
کہ فاطمہ کی خواست گاری کرو۔ اگر تنگ دئی آئیس مانع ہے تو ہم اس بات میں ان کی
مدوکریں گے۔

سعد بن معاذنے کہا بہت درست ہے۔

یہ کہ کراٹھے اور جناب امیر کے گھر گئے۔ جناب امیر کی خدمت میں پہنچ۔ حضرت نے فر مایا کس لیے آئے ہو۔ ابو بکرنے کہااے ابوالحن کوئی فضیلت، فضیلت ہائے نیک سے نہیں ہے۔ مگر یہ کہتم اور لوگوں پراس فضیلت میں سابق ہو۔ تہہارے اور حضرت رسول میں اللہ ہے۔ مگر یہ کہتم اور لوگوں پراس فضیلت میں سابق ہو۔ تہہارے اور حضرت رسول میں اللہ ہے۔ ہور ابطہ بہ سبب یگا تگی اور مصاحبت وائی و فصرت باری اور جور وابطہ معنوی ہیں وہ معلوم ہیں۔ جمیع قریش نے فاطمہ کی خواستگاری کی۔ مگر حضرت نے قبول نہ کی اور جواب دیا کہ اس کا اختیار پروردگار کو ہے۔ پس تم کو کیا چیز فاطمہ کی خواستگاری سے مانع ہے۔ ہم کو گمان یہ ہے کہ خدا ورسول نے فاطمہ کو تہمارے واسطے رکھا ہے۔ باتی اور لوگوں سے منع کیا ہے۔

امیرنے ابوبکر سے بیسٹااور آنسوچھ ہائے مبارک سے جاری ہوئے اور فرمایا میرا غم اور اندوہ تم نے تازہ کیا اور جو آرز ومیرے دل میں پنہاں تھی۔اس کو تم نے تیز کر دیا۔ کون ایسا ہوگا جو فاطمہ کی خواستگاری نہ چاہتا ہو لیکن مجھے بیہ بسبب تنگ دتی اس امر کے اظہار سے شرم آتی ہے۔ پس ان لوگوں نے جس طرح سے ہوا۔ جناب امیر کوراضی کیا کہ جناب رسول خدا کا اللے کے پاس جا کر حضرت فاطمہ کی خواستگاری کریں۔

(جلاءالعيون اردوجلداة لصفحه ١٨)

#### حضرت سيدة النساء ذالثيثا كاجهيز

حضرت سیّدہ النساء ولی کا جہز خرید نے کے لیے حضورا کرم کا لیُ کے صدیق اکبرکونتنب کیا۔ جناب امیر نے فرمایا کہ حضرت رسول اکرم کی لیے اُنے بھے ارشاد کیا۔ یاعلی انھوادرا پی زرہ بچ ڈالو۔ پس میں گیااور زرہ فروخت کرکے اس کی قبت حضرت کی خدمت میں لایا اور روپے حضرت کے دامن میں رکھ دیے۔ حضرت نے جھے سے نہ پوچھا کہ کتنے روپے ہیں اور میں نے پچھ نہ کہا۔ پس ان سے ایک مٹھی روپیدلیا اور بلال کو بلاکر دیا اور فرمایا کہ فاطمہ کے لیے عطر اور خوشہو لے آ۔

پس ان دراہم میں سے دومٹھیاں لے کرابو بکر کودیں اور فرمایا کہ بازار میں جا اور کپڑا وغیرہ جو کچھا ثاث البیت کا درکار ہے لے آ۔ پس عمار بن یاسر اور ایک

### المرابع المرابع

جماعت صحابہ کوحضرت ابو بکر کے بیچھے بھیجا اور سب بازار میں پہنچے۔ پس ان میں ہر ایک شخص جو چیز لیتا تھا۔ابو بکر کے مشورے سے خرید کرتا اور دکھالیتا تھا۔

پس ایک پیرائن سات درہم کو اور ایک مقعد چار درہم کو اور ایک چا در سیاہ خیبری وکری کے دونوں پاٹااس کے لیفٹر ماسے جڑے تصاور دونو شک جامہ ہائے مصری کی ایک کو لیفٹر ماسے اور دوسرے کو پٹم گوسفندسے بحراتھا۔

صدیق اکبرعامل بالسنّت تھے خلافت کی خوبیوں سے بہرہ ور تھے

حضرت على مرتضى كرم الله وجهه الكريم كاحقيقت افروز اعلان:

لِلّٰهِ بِلَادُ فَلَانِ لَقَدُ قَوَّمَا وَاَقَامَ الْسُنَّتَ وَخَلَّفَ الْفِتْنَة ذَهَبَ تَقِيَّ الْتَوْبِ وَقَلِيْلَ الْعَيْبُ أَصَابَ خَيْرَهَا وَسَبَقَ شَرَّهَا۔

اللہ کے لیے خلافت تھی فلال شخص کی (صدیق اکبرکی) بے شک اس نے بھی کو سیدھا کیا اور سنت کو قائم کیا اور فتنوں کو چھھے کر دیا خود دنیا سے پاک دامن و کم عیب رخصت ہوااور خلافت کی خوبیوں سے بہرہ ور ہوااور اس کی برائیوں سے پہلے چلا گیا''۔
رخصت ہوااور خلافت کی خوبیوں سے بہرہ ور ہوااور اس کی برائیوں سے پہلے چلا گیا''۔
(نچ البلاغة بشرت ابن ملیم صفی ۲۰۷۷)

جب حضرت علی مرتضلی کی والدہ نے وفات یا ٹی تو قبر کھدوانے کے لیے

رسول كريم كَالْتُعْتِمُ في حضرت عمر ولالفيد كوبلايا:

فَلَمَّا مَاتَتُ دَعَا اُسَامَةً وَعُمرَ فَحَفُوا لَهَا قَبْرَهَا\_

پس جب فاطمہ بنت اسد حضرت علی مرتضی کی والدہ فوت ہوئی تو نبی کریم منافید کم نے اسامہ اور حضرت عمر دخافیز کو ملایا پس انہوں نے ان کی قبر کھودی''۔

(مراة العقول جلداة ل مطبوء نجف اشرف شرح اصول كافي)

## حضرت اساء بنت عميس فالليثأ

صدیق اکبر کی زوجہ حضرت علی مالٹینئ کے بھائی حضرت جعفر طیار ڈالٹینئ کی بیوہ تھی۔حضرت صدیق اکبر ڈالٹینئ کے مرنے کے بعد حضرت اساء ڈالٹینٹا سے حضرت علی دالٹینئے نے نکاح کیا۔ (مسلم بین الفریقین)

## سيدناصديق اكبريمار وع

سیّدنا حضرت علی مرتفعنی دان نی تیارداری کی۔امام جعفرصادق سے
لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کے دالد ہزرگوارفر ماتے تھے کہ آیت و نَنزُ عَنا مَا فِی صُدُورِ هِمْ مِّنْ غِلَ شیخین (صدیق اکبرادرفاردق اعظم) ادرعلی این افی طالب کے حق میں نازل ہوئی ہے۔فرمایا ہاں! پوچھا کہ وہ کینہ کیا تھا جس کوحق تعالیٰ نے ان
لوگوں کے دلوں سے نکال دیا فرمایا کہ کینہ جا ہلیت جوادلا دیم وعدی و ہاشم میں تھا وہ
اسلام وایمان کے بعد محبت والفت کی شکل میں تبدیل ہوگیا حتی کہ جب ابو بکر صدیق درد خاصرہ میں جتلا ہوئے تو حضرت علی نے بدنس نفیس بڑے انہاک سے آپ کا معالیہ کے اور خاصرہ میں جتلا ہوئے تو حضرت علی نے بدنس نفیس بڑے انہاک سے آپ کا معالیہ کیا۔ (منتی الکلام صفح ۱۸۷۸ معند مولوی حدری علی)

## جوصد بق كوصد يق ند مجھے گاوہ جھوٹا ہے

حضرت زین العابدین والٹیؤ کا ارشادگرامی جناب امام جعفرصادق، امام مجمہ باقرے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب زین العابدین کے پاس آ کرعرض کیا کہ مجھے ابو بکر کے پچھے حالات سناہئے۔آپ نے فرمایاتم ابو بکر کے حالات پوچھتے ہو۔ سائل نے عرض کیا کہ آپ ان کوصدیق کے لقب سے یا دفرماتے ہیں۔

آپ نے فرمایا کہ تیری مال بھے پر روئے ان کوتو حضرت رسول خدام کا تیکم اور تمام مہاجرین وانصاراسی معزز لقب (صدیق) سے یا دفر ماتے تھے اور جو شخص ان کو

## المان عاب عاب و المنظمة المنظم

صدیق نہ کے گاحق تعالی اس کی دارین میں تصدیق نہیں کریں گے جا وَاور شیخین کے دوست ہوجا و''۔ (منتیٰ الکلام سخہ ۴۸۳)

جوحفرت على مرتضى والثين كشيخين سے افضل سمجھے

" ‹ میں ابو بکر وعمر کے فضائل کا منکر نہیں ہوں لیکن ابو بکر افضل ہیں''۔

(حتجاج طبرى صفيه ٢٠١)

حضرت علی المرتضی دانشی صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں اداکرتے تھے۔ ثُمَّ قَامَ و تَهَیَّا لِلْصَلواۃ وَ حَضَرَ الْمَسْجِدَ وَصَلَّی خَلْفَ آبِیْ بَکُو۔ ''بعدۂ حضرت علی اٹھے اور نماز کے لیے تیار ہوئے اور مجد نبوی میں حاضر ہو کرابو بکرکے پیچھے نماز اداکی'۔

على مرتضنى نے صدیق اکبر دی آئیز کے پیچے صف میں کھڑے ہو کرنمازادا کی۔ القصہ جبرات گزری اور سپیرہ سحرنے روئے عالم پر چا درنور بچھائی۔ اتفاقا تھم قدر سے حضرت ابو بکر دی آئیؤ اس وقت ایسے محوخواب ہوئے کہ تاریکی شب نے

#### المراضي المراضية المر

ساتھ روشنی مج کے بدل کیا۔ پس بے اختیار اٹھے اور گزرے ہوئے وقت کے لیے بہت گھبرائے۔ ناچار آن کرا قامت کمی اور جماعت اہل دین نے ان کے پیچھے صف باندھی چنانچے اس صف میں شاہ لافنا بھی تھے۔ (خزوات حیدری سفحہ ۲۲۲ ترجمہ لمدحیدری)

## انصارنے اسلام کی بےمثال مدوکی

حضرت على مرتقني والثينة ك مدح مين فرمات بين:

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْاَنْصَارِهُمْ وَاللَّهِ رَبُوالاسْلَامَ كَمَا يُرْبَى الْفَلُوةُ مَعَ غِنَا لَهُمُ بِآيْدِيْهِمُ السَّيَاةِ والسنتهم السَّلَاطِ-

خدا کی تنم اِ اُنہوں نے اسلام کی پرورش کی جیسے اونٹ کا جھوٹا بچہ پرورش کیا جاتا ہے باوجود مکہ ان کو پچھ حاجت نہ تھی اپنے سخاوت والے ہاتھوں اور اپنی دراز زبانوں سے (انہوں نے اسلام کی مرد کی)۔ (نج البلاغہ جلددوم معری سنی ۱۵۲)

### تمام اصحاب رسول كامل ايمان تص

مولائے کا تنات حضرت علی مرتضی دانشی ارشاد فرماتے ہیں۔'' البتہ ہیں نے آ قائے نامدار ملائی کے اصحاب کرام کو دیکھا ہے اے میری جماعت تم میں سے کوئی بھی ان کے مشابنہیں ہے۔ بے شک دین میں جنگ کی وجہ سے غبار آلو در ہتے تھے۔ (نج البلاغہ جلداؤل سفو۔ 19)

حسنین کر بمین والٹیئ کو حضرت عثمان والٹیئ کا پہر بدارمقرر کیا '' پس تھم کیا حضرت علی والٹیئ نے حسنین کر بمین وی کا پیم کو کہ لوگوں کو حضرت عثمان والٹیئو سے روکیس ۔ (نج البلانہ جلدالة ل شخبہ )

حضرت ستیدہ شہر با نو کا نکاح امام حسین سے الصافی شرح الصول کا فی مرة العقول شرع فروع کا فی اوراس کے علاوہ تمام المان عاب محابد و ( المان عابد و ( المان عابدو ( المان عابد و ( ال

معتبر کتب میں موجود ہے اوراس واقعہ ہے کسی کوا نکار بھی نہیں ہے کہ حضرت شہر بانو عہد فاروقی میں قید ہوکر آئیں تو جناب فاروق اعظم نے فر مایا پیشنرادی ہیں اوران کے لیے شنرادہ ہی ہونا جا ہے۔ چنانچے شنرادہ کو نمین سیّدنا امام حسین علیائیا ہے آپ کا نکاح کردیا گیا۔

## حضرت فاروق اعظم شيرخدا كي نظرمين

نیج البلاغه میں ووسخت نازک موقعوں پرحضرت فاروق اعظم ولائفیؤ کا حضرت امیر المومنین سیّد ناعلی مرتضلی ولائفیؤ ہے مشورہ لینا اور حضرت علی ولائٹیؤ کا نہایت اخلاص اور دلی محبت کے ساتھ مشورہ وینا فدکور ہے ملاحظہ فرمایئے نیج البلاغہ مطبوعہ مصر جلدا قال صفحہ اسلامیں ہے:

وَمِنُ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَقَدُ شَاوَرَهُ عُمُرُ فِي الْحُرُوجِ إلىٰ غَزْوَةِ الرُّوْمِ بِنَفُسِهِ وَقَدُ تَوَكلَ اللَّهُ لِآهُلِ هَذَا الَّذِيْنَ بِإِعْزَازِ الْحَرْزَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَالَّذِي تَصَرَهُمُ وَهُمُ قَلِيْلٌ لَا يَنتَصِرُونَ وَمَنعَهُمُ وَهُمُ قَلِيلٌ لَا يَنتَصِرُونَ وَمَنعَهُمُ وَهُمُ قَلِيلٌ لَا يَنتَصِرُونَ وَمَنعَهُمُ وَهُمُ قَلِيلٌ لَا يَمْتَنِعُونَ حَى لَا يَمُوت إلَّى مَتَى تَسِيرُ إلى هَذَا الْعُدُوبِنَفُسِكَ فَتَلْقُهُمُ لَا يَمْتَنِعُونَ حَى لَا يَمُونَ إلى هَذَا الْعُدُوبِنَفُسِكَ فَتَلْقُهُمُ فَلَكُ مَرْجِعٌ فَلَكُ مَرْجِعٌ قَلَيْسَ بَعُدَكَ مَرْجِعٌ يَلُو حِعُونَ إلَيْهِ فَالْمُسْلِمِينَ كَانِفَةٌ دُونَ اقْصَى بِلَادِهِمُ فَلَيْسَ بَعُدَكَ مَرْجِعٌ يَرْجعُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ فَذَاكَ مَا تُحِبُ وَإِنْ تَكُن الْاحْواى كُنْتَ رِدْءً لِلنَّاسِ وَمَعَابَةً لِلْمُسْلِمِينَ .

جناب امير ظايئل كابدكلام ال وقت كا ب جب كرحضرت عمر في جنگ روم من خودائ جانے كے ليے ان سے مشور وليا ہے۔ بتحقیق الله اس دين والول كے ليے ذمه دار ہے ان كى جماعت كوعزت دينے اوران كى كمزور يوں كوچھيانے كا اور جس نے ان كواس حال ميں مدودى جبكہ وہ كم تھے فتح نہيں پاسكتے تھے اوراس حال ميں ان کو محفوظ رکھا کہ وہ کم تھے اور وہ محفوظ نہیں رہ سکتے تھے وہ اللہ اب بھی زندہ ہے اور بھی نہیں مرے گا شخصی آپ جس وقت اس وثمن کے سامنے خود جا ئیں گے اور خودان سے مقابلہ کریں گے تو اگر کہیں شہید ہو گئے تو پھر مسلمانوں کو کوئی جائے بناہ ان کے آخری شہروں تک کہیں نہ ملے گی کیونکہ آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں جس کی طرف مسلمان رجوع کریں للبندا آپ کسی تجربہ کا رفحض کو ان کی طرف روانہ کیجئے اوراس کے مسلمان رجوع کریں للبندا آپ کسی تجربہ کا رفحض کو ان کی طرف روانہ کیجئے اوراس کے ساتھ آ زمودہ کا راور خیر خواہ لوگوں کو جیجئے تا کہ اللہ ان کو غلبہ دی تو بھی آپ کا مقصود ہوا راگر خدانخو استہ کوئی دوسری بات ہوئی تو آپ مسلمانوں کے لئے جائے پناہ اور ان کے مرجع ہیں''۔

فاروق اعظم مير مخلص دوست ہيں

حضرت على مرتضى والثينة كان كلمات كوغور سے پردهود يكھوكيسى محبت اوركيسى عقيدت ہے ان كو حضرت عمر والثينة كرماتھ چند نتائج ان كلمات كے جو ول پر نقش كرنے كے قابل ہيں حسب ذمل ہيں:

ا) حضرت عمر حضرت علی والفیجاً کو اپنامحت مخلص جانتے تھے۔مشورہ ای سے طلب کی جاتا ہے جس کی محبت واخلاص پراعتاد ہو۔

حضرت فاروق مسلمانوں کا مرجع ہیں

حضرت على حضرت عمر كي ذات اقدس كوبيش وبنظير جانتے تتے اور ان كا

المار المار

پیاعتاد تھا کہ حضرت عمر دلالٹیؤ کے بعد مسلمانوں کوروئے زمین میں کہیں پناہ نہیں ال سکتی حضرت علی دلالٹیؤ نے حضرت عمر دلالٹیؤ کومسلمانوں کا مددگاراور ملجاو ماوافر مایا۔ حضرت علی دلالٹیؤ نے حضرت عمر دلالٹیؤ کومیدان جنگ میں جانے سے روکا کہ مباداوہ شہید نہ ہوجا کیں اور اگر بقول مخالف حضرت علی دلالٹیؤ کوان سے عداوت ہوتی تو روکنے کے بجائے میدان جنگ میں جانے کی ترغیب دیتے اور ان کی شہادت کو مسلمانوں کے لیے راحت تصور کرتے۔

# دوسرامشورہ غزوہ فارس کے متعلق

نىج البلاغه جلداول مطبوعه مصر صفحة ١٨١ ميس ب:

وَمَنْ كَلَامٍ لَه عَلَيهِ السلامُ لِعُمَرَبِنُ الْخَطَابِ وَقَدُ شَاوَرَه ﴿ فِي غَزُويةِ الْفُرسِ بِنَفْسِهِ إِنَّ هَذَا الْآمَرَ لَمْ يَكُنُ نَصْرُه وَلَا خَذُ لَانُه عَكُورَةٍ وَلَاقِلَّةٍ وَهُوَ دِيْنُ اللَّهِ الَّذِي أَظُهَرَه وَجُنْدُهُ الَّذِي آعَدُّه وَأَمَدُّه عَتَّى بَلَغَ مَا بَلَغَ وَطَلَعَ حَيْثُ طَلَعَ وَنَحْنُ عَلَىٰ مَوْعُوْدٍ مِنَ اللَّهِ مُنْجِزٍ وَعُدِمٍ وَنَاصِرِ جُنْدِهٖ وَمَكَانُ الْقَيِّمِ بِاالْآمُو مَكَانُ اليِّظَامِ مِنَ الْخَوزِ يَجْمَعُهُ وَيَضُمُّهُ فَإِن انْقَطَعَ البِّظَامُ تَفَرُّقُ الْخُرُزُ ذَهَبَ ثُمَّ لَمْ يَجْتَمِعُ بِجَذَا فِيْرِهِ ابَداً وَالْعَرَبُ الْيُومَ وَإِنْ كَانُواْ قَلِيْلاً فَهُمْ كَيْرُونَ بِالْإِسْلَامِ وَعَزِيْزُونَ بِالْإِجْتِمَاعِ فَكُنْ قُطُبًا وَّاسْتَدِرِ الْرَّحِيٰ مِنَ الْعَرَبِ وَآصُلِهِمْ دُوْنَكَ نَارَ الْحَرُبِ فَإِنَّكَ إِنْ شَخَصْتَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ إِنْتَقَضْتَ عَلَيْكَ الْعَرْبُ مِنْ ٱطْرَافِهَا وَٱقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ مَا تَدَعُ وَرَاءَ كَ مِنَ الْعَوَارَةِ آهَمَّ اِلَّيْكَ غَدًّا يَقُولُواْ هَذَا اَصُلُ الْعَرَبِ فَإِذَا قَطَعْتُمُوهُ اِسْتَرَحْتُمْ فَيَكُونُ ذَالِكَ اَشَدِّ لِكَلْبِهِمْ عَكَيْكَ وَطَهُ مِهِهُ فِيْكَ وَامَامًا ذَكُوْتَ مِنْ مَسِيْرِ الْقَوْمِ إِلَىٰ قِتَالِ الْمُسْلِمِيْنَ قَاِنَ اللَّهَ سُبْحَالَهُ مُوَ اكْرَهُ لِمَسِيْرِهِمْ مِنْكَ وَهُوَ ٱقْدَرُ عَلَىٰ

تَغْيِيْرِ مَا يَكُرَهُ وَاَمَّا مَا ذَكُرُت مِنْ عَدَدِهِمْ فَإِنَّا لَمْ لَكُنْ نُقَاتِلَ فِيْمَا مَضىٰ بِالْكُثْرَة وَإِنَّمَا كُنَّا نُقَاتِلُ بِالْنَصْرِ وَالْمَعُوْنَةِ "-

"جناب امير علياتا كاكلام محصرت عمر بن خطاب سے جب كرانبول نے جناب امیر سے مشورہ لیا ایران کی لڑائی میں خوداینے جانے کے متعلق ہتھیں اس کام ك كلست كثرت لشكر وقلت لشكر سينبين باورو والله كاوين بي جس كواس في (سب بر)غالب كيااوريياس كالشكر بجس كواس في مهيا كيااور بوهايا يهال تك كر پہنچا جہاں تك كر پہنچا اور طلوع موا اور ہم لوگوں سے الله كا وعدہ ہے اور اللہ اسے وعدے كا يوراكرنے والا باورائي لشكر كا مدد كارب اور فيتم بالا مربعنى خليفه كى وه حیثیت ہوتی ہے جو ہار کے دانوں میں دھاگے کی ہوتی ہے کہ وہ دھاگا ان سب دانوں کوجمع کئے ہوئے اور ملائے ہوئے رہتا ہے اگر دھا کہ کث جائے توسب دانے منتشرا درمتفرق ہوجاتے پھر مجھی اپنی پہلی وضع پر جمع نہیں ہوتے اہل عرب آج اگر چہ کم ہیں مگراسلام کے سبب سے کثیر ہیں اور باہمی اتحاد کے باعث باعزت ہیں۔ پس آپ قطب بن جائے اور چکی کوعرب سے گردش دیجئے اور دوسرے لوگوں کو آتش حرب میں ڈالئے خود نہ بڑھیے کیونکہ اگرآپ اس سرزمین (مدینہ ) سے اٹھے تو تمام عمر ہر چہارطرف سے آپ پر (پر دانوں کی طرح) ٹوٹ پڑیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ مدینہ خالی ہوجائے گا اورآپ اپنے پیچیے جن مقامات کو بے حفاظت چھوڑ دیں گےوہ سامنے ک لاائی سے زیادہ اہم ہوجائیں گے ( پھردوسری بات بیہ ہے ) کہ عجمی لوگ جب آپ کوکل میدان جنگ میں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پیخف عرب کی جڑ ہے اگراس کو كاث و الو كو بميشه كے ليے آرام پاجا و كے لہذا سي خيال ان كے حملے كو سخت اوران ک امیدوں کو قوی کردےگا۔ باقی رہا ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ فوج مجم مسلمانوں کے قال کے لیے روانہ ہو چکی ہے تو اللہ سجانہ کوان کی بیر روانگی آپ سے زیادہ ٹاپسند

المان عاب المان على المان الما

ہے اور وہ جس چیز کو ناپسند کرے اس کے بدل دینے پر قادر ہے اور جو آپ نے ان کی کثرت ہیں اپنی کثرت کے باعث قال مذکر تے تھے۔'' نہ کرتے تھے بلکہ خداکی مدد پر بھروسہ کر کے لڑتے تھے۔''

امام چہارم جناب علی مرتضلی کرم اللہ وجہدالکریم کے اس خطبہ میں حضرت فاروق اعظم دلائنیڈ سے جس محبت والفت کا اظہار فر مایا ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے:

حضرت عمر کادین الله کادین اوران کی جماعت الله کالشکر ہے

(۱) حضرت عمر بالشنؤ کے دین کو اللہ کا دین اور ان کے لفکر کے خدا کا لفکر فر ماتا۔ (۲) حضرت عمر ملافیز کی جماعت میں اپنی ذات مبارک کوبھی شامل کر کے فر مایا کہ ہم لوگوں سے خدا نے فتح ونصرت کا وعدہ فر مایا۔ (۳) حضرت عمر دلالفیّؤ کی ذات والاصفات كومسلمانو لكانظام فرمايا اور فرمايا كه بينظام آپ كے بعد قيامت تك پر مجھی نہ ہوگا۔اس لیے آپ قیم بالا مر ہیں (س) حضرت عمر دلائٹنڈ کے زمانے کے عربوں کو باوجود قلت کے بیجہ اسلام کے کثیر اور بیجہ باجمی انتحاد کے باعزت فرمایا۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر ڈاٹٹیڈ کے زمانہ تک با ہمی رنج وعداوت کےسب قصے غلط اور خووتر اشیدہ ہیں۔(۵) حضرت عمر دالین کومیدان جنگ میں جانے سے بیکھد کرروکا کہ آپ کے بعدیہاں کا نظام خراب ہوجائے گا اور دشمن لڑائی میں بڑی کوشش کریں گے۔اس خیال سے کہآپ کے بعدان کو ہمیشہ کیلئے چین مل جائے گا۔ (۲) حضرت عمر ریاشین کے ساتھ مسلمانوں کی جاں نثاری اور محبت کو بیان فرمایا۔ ( 2 ) حضرت عمر واللن کے ساتھیوں کی شکست اور ان کے دشمنوں کی فتح کوخدا کا ناپندیدہ اور مکروہ امر فرمایا (۸) حضرت عمر دلائیز کو زمانہ گزشتہ کے غزوات اور ان کوخدا کے الطاف و عنایات کی یا دولا کرتسکین دی۔

شرف دامادی

حضرت علی مرتضی و النین کا پی صاحبر ادی ام کلثوم کا جوحضرت فاطمه کیطن مبارک سے تغییں بیعنی رسول خدا النین کی اوائی تغییں ۔ حضرت فاروق اعظم و النین کے مبارک سے تغییں بیعنی رسول خدا النین کی کو ای روایت نہیں اعلی ترین متند کتا ہوں میں اس اقلاح میں دیا ایک تاریخی واقعہ ہے کوئی روایت نہیں اعلی ترین متند کتا ہوں میں اس واقعہ کا تذکرہ ہے بخاری'' کتاب الجہاد باب حمل النساء القرب' میں اس نکاح کا تذکرہ اس طرح ہے کہ حضرت عمر و النین کے باب حمل النساء القرب میں اس نکاح کا تذکرہ اس طرح ہے کہ حضرت عمر و النین کے جوادریں مدینے کی بعض عور توں کو تقسیم کیں۔ ایک نقیس جا در نے گئیں تو کسی نے الن سے کہا کہ:

اَعُطِ هَذابُنَةَ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي عِنْدَكَ يُرِيدُونَ أُمَّ كُلُثُوم بِنْتِ عَلِيّ۔

'' یہ چا در رسوک اللہ مٹائیڈیم کی صاحبز ادی کو جو آپ کے نکاح میں ہیں دے دیجئے ۔مراداس سے ام کلثوم ہنت علی ہیں''۔

مگر حضرت عمر دلی نفیز نے اس کو قبول نہ کیا اور آپ نے فر مایا کہ نہیں اس چا در کو حق دارام سلیط صحابیہ بیں جوغز وات نبویہ بیں مجاہدوں کو پانی پلا یا کرتی تھیں درحقیقت بیرچا در حضرت ام کلثوم کو دینا گویا اپنے ہی گھر بیں رکھ لینا تھا۔ اور بیر بات فاروقی زہرو عدالت کے خلاف تھی۔

حافظ ابن حجرعسقلاني فتح البارى شرح بخارى ميس لكصة بين:

يُرِيْدُوْنَ أُمَّ كُلْثُوْمِ كَانَ عُمُرُ قَدُ تَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُوُم بِنْتَ عَلَيِّ وَأُمُّهَا فَاطِمَهُ وَلِهَٰذَا قَالُوا لَهَا بِنُتُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ قَدُولَذَتُ فِيْ حَياتِهِ وَهِى آصُغَرُ بَنَاتِ فَاطَمِةِ عَلَيْهَا السَّلَامُ۔

"ام كلثوم بنت على ع حضرت عمر والثينة في نكاح كيا تفارام كلثوم كى مال

حضرت فاطمہ ڈالٹنئ تھیں اس وجہ ہے لوگوں نے ان کورسول اللہ کی صاحبز ادی کہا۔ آنخضرت کالٹینے کم کی حیات مبارک میں پیدا ہوئی تھیں اور حضرت فاطمہ ڈلٹائٹ کی سب سے چھوٹی لڑی تھیں'۔

نیز کتاب کافی میں تو ایک خاص مستقل باب اس عنوان سے ہے باب تَزُویْجِ اُمِّ مُکُلْمُومِ اسی باب کی دوالیک روائتیں ملاحظہ ہوں۔

فروع كافى جلدووم صفحه اسمامين ب:

عَنْ زَرِارَةَ عَنْ اَبِى عَبُدِاللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى تَزُوِيْحِ أُمَّ كُلْثُومٍ فَقَالَ ذالِكَ فَرَجٌ غُصِبْنَاهُ۔

زرارہ نے امام جعفرصا دق علیائیہ سے نکاح ام کلثوم کے متعلق روایت کیا ہے کہامام نے فرمایا وہ ایک شرمگاہ تھی جوہم سے چھین لی گئی۔

ایک دوسری روایت ای صفحه مین اور ب:

عَنْ آبِي عَبْدِاللّٰهِ عَلَيْهِ السلّامُ قَالَ لَمَّا خَطَبَ إِلَيْهِ قَالَ آمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّهَا صَبِّيَةٌ قَالَ فَلَقِى العَبَّاسَ فَقَالَ لَهُ مَا لِيْ بَاسٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ خطُبْتُ إِلَى ابْنِ آخِيْكَ فَرَدَّنِى اَمَادِ اللّٰهِ لَاعُودَنَّ زَمْزَمَ وَلَا آدْعُ لَكُمُ مُكْرَمَّةً إِلَّا هَدَمْتُهَا وَلَا قِيْمَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ بِانَّهُ سَرَقَ وَلَا قَطْعُنَّ يَمِيْنَه فَاتَاهُ الْعَبَّاسُ فَأَخْبَرَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْآمَرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ وَلِهِ اللّٰهِ

امام جعفرصادق عَدِلِسَّلِم سے روایت ہے کہ جب ام کلثوم کے لئے حضرت عمر ولائٹوئے نے امیر الموشین کو پیغام دیا تو امیر الموشین نے فرمایا کہ وہ ابھی کمسن بگی ہے امام فرماتے ہیں کہ پھرعمر، عباس سے ملے اور ان سے کہا کیا جھ میں کوئی عیب ہے؟ عباس نے کہا، یہ کیابات ہے؟ تو عمر نے کہا میں نے تہارے بینجائی کوئکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ انہوں نے جھے سے انکار کرویا۔ اللہ کی شم میں زمزم کی نوعیت تم سے والیس لے لول گا

اورتم لوگوں کی عزت کی کوئی چیز باتی نہ رکھوں گا اور علی پر دوگواہ بنا ؤں گا کہ انہوں نے چوری کی اور ان کا داہنا ہاتھ کٹوا دوں گا کہس عباس علی کے پاس آئے اور بی خبران سے بیان کی اور ان سے درخواست کی کہ اس کام کا اختیار مجھے دے دو۔ چنا نچے امیر الموشین نے ان کو اختیار دے دیا'۔

نیز فروع کافی کی ای جلد کے صفحہ اسمیں ہے:

عَنْ سُلَيْمَانَ إِبُنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا عَبُدِاللّٰه عَلَيْهِ السَّكَامُ عَنِ امْرَاةٍ تُوُفَّي عَنْهَا زَوْجُهَا آيْنَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا اَوْ حَيْثُ شَاءَ تُ قَالَ بَلُ حَيْثُ شَاءَ تُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا صَلواتُ اللهِ عَلَيْهِ لَمَّا مَاتَ عُمَرُاتِي اُمَّ كُلْتُوْمٍ فَاخَذَ بِيَدِهَا فَانْطَلَقَ إِلَىٰ بَيْتِهَا۔

یعنی سلیمان بن خالد سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیاتیا سے ایک عورت کے متعلق پوچھا کہ جس کا شوہر مرگیا تھا کہ وہ کہاں عدت بیٹھے؟ اپنے کے گھریا جہاں چاہے؟ امام نے فرمایا جہاں چاہے اس کے بعد فرمایا تحقیق علی دلائٹی عمر کی وفات کے بعد کلثوم کے پاس گئے اوران کا ہاتھ کی کرکرا پنے مرکی وفات کے بعد کلثوم کے پاس گئے اوران کا ہاتھ کی کرکرا پنے گھرلے آئے۔ گھرلے آئے۔

بیروایات اصول اربعہ میں جو کتاب سب سے متند ہے اس کی ہیں۔ ان تینوں روایات سے بیتو معلوم ہوگیا کہ نکاح ہوا تھا۔ اب رہا بیہ کہ نکاح جبرا ہوا تھا جیسا وہ اوپر کی روایتوں میں بیان ہوا تو اس کے متعلق ہماری رائے بیہ ہے کہ بیٹے میں محض راوپوں کی خوش اعتقادی کا نتیجہ ہے۔

حضرت ام كلثوم بنت فاطمه رض ألثين تحيي

اب ایک بات ره گئی تعنی حضرت ام کلثوم زوجه حضرت عمر دلانشوز کا بنت علی ہونا تو ثابت ہو گیا گربنت فاطمہ ہونا ثابت نہ ہوا۔لہذااس کا ثبوت بھی ملاحظ فرما ہے۔ تاریخ طرازند (جس کا مصنف مورخ ناسخ التواریخ کا خلف الرشید اور رکن سلطنت ایران قفا) کاایک مستقل باب بیہ ہے۔ حکایت تزوج ام کلثوم باعمر بن خطاب " بیاب تاریخ ندکور مطبوعه ایران صفحه ۲۷ سے شروع موکر صفحه ۲۷ پرختم موا۔ اس باب کے چند منقولات ملاحظہ مول:

جناب ام کلثوم کبری دختر فاطمه زهرا درسرائے عمر بن خطاب بودواز و نفر زند بیا درد چنا نکه مذکورگشت و چول عمر آل شد محمد بن جعفر بن الی طالب اورا در حباله ٔ نکاح درآ وردٔ ''۔

جناب ام کلثوم حضرت فاطمہ زہرا ذبائفٹا کی بیٹی عمر بن خطاب کے گھر میں تھیں اور حضرت عمر دبالٹنڈ سے ان کی اولا دبھی ہوئی جیسا کہ بیان ہو چکا اور جب عمرتل کیے گئے تو محمد بن جعفر بن ابی طالب ان کواپنے ٹکاح میں لائے''۔

پھرتاریخ میں ایک بحث بیری ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا ڈپاٹھٹا کی صاحبز ادیوں کی اولا دبھی رسول خدا مٹی ٹیٹیلم کی اولا د کہی جاسکتی ہے پانہیں؟ اِس بحث میں لکھاہے:

اما گفته انداز خصائص رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم که فرزندان فاطمه سلام الله علیها با تخضرت نسبت و جند لاکن در د دختر آن دخترش این عنوان را جاری نداشته اند پس جریان امر درحق ایشال بقانون شرع است درین که دلد در نسب یا پدری رود و نه بما در بهمین سبب گویند پسرشریف رااگر پدرش شریف نباشد مشریف نمی خواندند پس فرزندان فاطمه به رسول خدامنسوب و اولا دحسنین کریمین بایشال و آنخضرت صلی الله علیه وسلم منسوب باشند و فرزندان خوابران ایشال نه نیب خاتون و ام کلثوم به پدران خود عبدالله بن جعفر بن عمر بن خطاب نسبت برند نه بما در نه برسول خداصلی الله علیه وسلم دریا که ایشال فرزندان دختر بنت آنخضرت بستند نه فرزندان دخترش " م

دولیکن علماء نے کہا ہے کہ ریخصوصیت رسول خدا المانی ایک ہے کہ حضرت فاطمہ

وی اولاد کوآ مخضرت کافیدای اولاد کتے ہیں لیکن حضرت فاظمہ والی کی وختر کی وختر کی دختر کی دختر کی دختر کی دختر کی دختر کے دختر سے میں یہ مسئلہ جاری نہیں رکھا گیا ہے ان کے حق میں وہی عام تھم ہے جو قانون شرع کے موافق ہے کہ اولاد کا نسب باپ کی طرف سے لیا جا تا ہے نہ مال کی طرف سے ای وجہ سے اگر کسی شخص کا باپ شریف نہ موتو اس کوشریف نہیں کہتے۔

ایس حضرت فاظمہ والی کی اولا دتو رسول خدا کی اولاد کہی جائے گی اور حسنین کی اولاد حسنین کی اولاد مسئین کی اور حسنین کی اولاد مسئین کی اور در سول خدا کی اولاد کہی جائے گی۔ اور حسنین کی بہنوں یعنی زینب اور ام کلثوم کی اولاد و اپنی مال کی طرف منسوب ہوگی نہ کلثوم کی اولاد و اپنی مال کی طرف منسوب ہوگی نہ اپنی مال کی طرف اور نہ رسول خدا کی طرف کیونکہ میں تخضرت کافیار کی کی لاکی کی اولاد و ہیں نہ آ ہے کی لاک کی کالاک کی اولاد و ہیں نہ آ ہے کی لاک کی کالاک کی اولاد و ہیں نہ آ ہے کی لاک کی کے لاکول کی کالاک کی اولاد و ہیں نہ آ ہے کی لاک کی کالاک کی ۔

حضرت علی مرتضی دلالانی نے بید نکاح غالبا ای لئے کیا کہ بیدایک واقعہ کی حیثیت اختیار کرکے تاریخ عالم میں ثبت رہے گا۔ واقعی اس نکاح نے تمام ساختہ و پر داختہ افسانوں کو خاک میں ملا دیا۔ کیونکہ اس نکاح سے حضرت عمر دلالنین کا مومن تخلص ہونا افسانوں کو خاک میں ملا دیا۔ کیونکہ اس نکاح سے حضرت عمر دلالنین کا مومن تخلص ہونا کہی ثابت ہوگیا اور بیہ بھی معلوم ہوگیا کہ دھفرت علی مرتضی دلالتین کے اور ان کے درمیان کسی متم کی رفحش وعداوت نہتی بلکہ باہم نہایت خوشگوار تعلقات تھے۔ بعض لوگ اس نکاح کے متعلق سخت جیران ہیں کہ کیا تاویل کریں۔ کوئی صاحب تو فرماتے ہیں کہ بیہ نکاح جرا ہوا تھا جیسا کہ کافی کی روایات میں ہے۔ کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ام کلاثوم بنت ابو برتضیں جن کا فکاح حضرت عمر سے ہوا تھا۔ کیکن آگر ایسا ہوتا تو اس میں کیا ایمیت تھی جو امام المحد ثین نے اس کا ایک خاص باب قائم کیا۔ دوسرے یہ کہ امام جعفر صادق یہ کیوں کہتے کہ بیشرمگاہ ہم سے غصب کی گئی۔ کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ صادق یہ کیوں کہتے کہ بیشرمگاہ ہم سے غصب کی گئی۔ کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت علی دلالاتی نے بردورا عباز ایک جدیہ کوبشکل ام کلاؤم مشکل کر کے حضرت عمر کے نکاح حضرت علی دلالاتی نے بردورا عباز ایک جدیہ کوبشکل ام کلاؤم مشکل کر کے حضرت عمر کے نکاح میں دے دیا اور اصلی ام کلاؤم کی حضرت عمر کی زندگی میں بھی لوگوں کی نظر سے خائب میں دے دیا اور اصلی ام کلاؤم کی حضرت عمر کی زندگی میں بھی لوگوں کی نظر سے خائب

## المرابع بالمرابع المرابع المرا

رکھا۔ غرضیکہ جتنے منداتی باتیں گرکوئی بات بنائے نہیں بنتی بیدتکاح واقعات قطعیہ میں سے ہے۔ جن سے مجتہدین نے مسائل شرعیہ کا استنباط کیا ہے۔ چنانچہ مسالک شرح شرائع الاسلام میں جومشہورومتندفقہ کی کتاب ہے کھا ہے:

يَجُوُّزُ نَكَاحُ العَرَبِيَّةِ بِالْعَجَمِيِّ وَالْهَاشِمِّيَّةُ لِغَيْرِا لِهَا شِمَيِّةِ كَمَا زَوَّجَ عَلِيٌ بِنْنَهُ ' أُمَّ كُلُعُوُم مِنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ-

عربی عورت کا نکاح مجمی مرد کے ساتھ اور ہاتھی عورت کا نکاح غیر ہاتھی مرد کے ساتھ جائز ہے۔جبیبا کہ حضرت علی کرم اللہ وجبہ الکریم نے اپنی دختر ام کلثوم کا نکاح عمر بن خطاب کے ساتھ کیا تھا''۔



## تصریحات صحابه کرام کی آپس میں دوستی

## حضرت علی کی خلفائے ثلاثہ سے دوستی و محبت

سیّدناعلی الرتضٰی و النفیائے اپنے صاحبز ادوں کے نام جوحضرت فاطمہ و النفیائے کے سوا دوسری بیبیوں کے بطن سے تقے۔ حضرات خلفائے ثلاثہ کے ناموں پرر کھے۔ چنا نچے حضرت علی المرتضٰی کرم اللہ و جہدالکریم کے صاحبز ادے ابو بکروعمر وعثمان ومیدان کر بلا میں شہید ہوئے۔ (جلاءالعوان مترجم جلد دوم خود ۴۸ سطر۱۲)

# حضرت على والثين كى خلافت منصوص نتقى

شیرخداعلی مرتضی علیائی این این اس خطبه میں اپنی خلافت کے منصوص نہ ہونے کا اظہار فر مایا ہے:

وَمِنُ خُطْبَةٍ لله عَلَيْهِ إِسّلامُ لَمَّا أُرِيْدُ عَلَى الْبَيْعَةِ بَعُدَ قَتَلِ عُثمَانَ دَعُونِى وَالْتَمِسُوا غَيْرِى فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ آمْرًا لَه وَجُوْهٌ وَّٱلْوَانَ لا تقومُ لَه الْقُلُوبُ وَلَا تَبشتُ عَلَيْه الْعُقُولُ وَإِنَّ الْإِفَاقَ قَدْ آغَامَتْ وَالْمُحَجَّة قَدُ الْقُلُوبُ وَلَا تَبشتُ عَلَيْه الْعُقُولُ وَإِنَّ الْإِفَاقَ قَدْ آغَامَتْ وَالْمُحَجَّة قَدُ تَنكرَت وَاعْلَمُوا إِنْ احببتكُمْ رَكِبتُ بِكُمْ مَا آعْلَمُ وَلَمْ آسُمَع إلى قَوْلِ الْقَاتِل وَعَتَبِ الْعَاتِبِ وَإِنْ تَرَكْتُمُونِى فَانَا كَامَةٍ وَلَعَلِّى ٱسْمَعُكُمُ وَاطُوعُكُمْ لِمَن وَلْيَتُمُوهُ أَمَرَكُم وَآنَا لَكُمْ وَزِيراً خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّى آمِيرًا۔ جناب امیر طایئا کا خطبہ ہے۔ جب کہ آپ سے بعد قبل عثان کے بیعت کی خواہش کی گئی جھے چھوڑ دواور میر سے سواکسی اور کو تلاش کرلو۔ اس لیے کہ ہمارا مستقبل ایسا ہے کہ اس میں طرح طرح کے فتنے ہیں۔ جن میں دل قائم ندر ہیں گے اور عقلیں بجانہ رہیں گی۔ مطلع غبار آلود ہو چکا ہے اور راستہ اجنبی ہوگیا ہے، خوب سجھ لو کہ اگر تہماری درخواست قبول کرلوں گا۔ تو پھرا ہے علم کے موافق تم پر حکمرانی کروں گا اور کسی کہنے والے کی بات یا کسی کی ناخوشی کی ساعت نہ کروں گا اور اگرتم جھے چھوڑ دو، تو ہیں تم میں سے ایک کے مثل رہوں گا اور جس کوتم اپنا حاکم بناؤشاید ہیں تم سے زیادہ اس کی طاعت کروں گا اور (یا در کھو) میرا وزیر ہونا تمہارے لیے زیادہ مفید ہے۔ میرے ظلفہ ہونے سے نے۔

جناب علی الرتضای کرم الله و جہدالکریم نے اپنے اس خطبہ میں اس امری وضاحت فرمادی کہ میری خلافت منصوص نہیں ہے کیونکہ اگر ان کی خلافت منصوص ہوتی ، تو آپ بین فرماتے:

''جس کوتم خلیفہ بنالو گے میں تم سے زیادہ اس کی اطاعت کروں گا''۔ حضرت علی طالفیؤ کے اس خطبہ سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ امامت نبوت کے ہم پلینہیں ہوتی اگرامامت نبوت کے ہم مرتبہ ہوتی تو حضرت علی ڈاٹٹیؤ بین فرماتے: '' مجھے چھوڑ دوکسی اور کوخلیفہ بنالؤ''۔

نیز حضرت علی دالٹیؤ نے اپنے اس خطبہ میں میجھی واضح فر مایا کہ حضرت عثمان غنی دلائٹؤ کی شہادت کے بعداب خیرنہیں رہی ۔فتنوں کا زمانہ شروع ہو چکاہے۔

معصوم صرف انبياء كرام بين

انبیاء کرام کے سواکوئی معصوم نہیں۔خواہ وہ کتنی ہی بڑی شخصیت کیول نہ ہو۔ جناب علی المرتضٰی رکھنٹیؤنے نے بھی اہلسنّت کے اس عقیدہ کی تائیدوتوثیق فر مائی ہے۔ بلکہ

#### المان الماء و المان الماد المان الماد المان الما

اپنے متعلق بھی بیوضاحت کی ہے کہ میں بھی معصوم نہیں ہوں۔

فاتِّي لَستُ فِي نَفُسِيُ بِفَوْقٍ إِنْ اخْطَى ولا امن مِنُ ذالِكَ مِنْ فعل- (نج البلاغة جلداة ل صفي ٢١١٨)

میں اپنے نفس میں خطاسے بالا ترنہیں ہوں اور نہ اپنے نفس میں خطا کرنے ے بے خوف ہول"۔

#### صرف محبت باعث نجات تهيس

شیر خداعلی مرتضلی دلالٹیؤ نے بیجھی تصریح فرمائی ہے کہ صرف محبت ہی باعث

سَيُهُ لَكَ فِي صِنفان مُحِبٌّ مُفْرِظٌ يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلَىٰ غَيْرِ الْحَقِّ وَمُبغضٌ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بَهِ الْبُغضُ الَّىٰ غَيرِ الحَقِّي وَخَيْرِ النَّاسِ حَالاً المنط والآوْسَطُّ الْزِمُوْهُ وَالْزموا اسوادَ الْاَعظَمَ فَاِنَّ يَدَاللَّهِ عَلَى الجماعت واياكم والفرقة

حضرت علی دلانٹیڈز نے فرمایا دو طبقے میرے معاملہ میں ہلاک ہوں گے۔ ایک حدے برور کر محبت کرنے والا۔اے میری محبت امر ناحق کی طرف لے جائے گی اور ا یک حد سے زیادہ بغض رکھنے والا اسے بغض ناحق کی طرف لے جائے گاتم اسے

بہ جملہ حضرت علی بڑائیڈ سے متعدد سندوں سے بدالفا ظامختلفہ منقول ہواہے۔

چنا نچرنج البلاغه کی جلد دوم کے ۳۵ میں ۲۵ میں ایک روایت ان الفاظ میں ہے۔ سیگھلگ فِلی رَجُلانِ مُعِحِبٌ مُفُوطٌ وَ ہَا هِتٌ مُفتو '' بیتی میرے بارے میں دوخض ہلاک ہوں گے۔ایک محبت کرنے والا حدے بڑھ جانے والا اور دوسرا بہتان لگانے والامفتری''۔اورای صفحے میں ایک دوسری روایت کے الفاظ میریں۔

هَلَكَ فِي رَجُلَانِ مُحبِّ كَمَالِ ومُبغضٌ قال لِعِن ميرے بارے يس دو خض الاك مو كئے۔ ايك محبت كرنے والا جومحبت يس زيادتي كرے .....وسرا فض ركھنے والا نفرت كرنے والا \_ تعداداسادو اختلاف الفاظ مصعلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی والنیز نے بار باراس مضمون کا علان فرمایا۔

#### المرابع المراب

لازم پکڑواورسوادِ اعظم بڑی جماعت کے ساتھ رہو۔ بلاشبہ اللہ کا ہاتھ اس جماعت پر ہے خبر دار تفرقہ اندازی سے بچتے رہنا''۔

چنانچ ننج البلاغه کی جلد دوم کے صفحہ۲۵ میں ایک روایت ان الفاظ میں ہے: سیکھلگ فی کہ جُلانِ مُجِبِّ مُفْرِطٌ وَ بَاهِتْ مُفترِ لیعنی میرے بارے میں دو خص ہلاک ہوں گے ایک محبت کرنے والا حدسے بڑھ جانے والا اور دوسرا بہتان لگانے والامفتری''۔

اورای صفح بس ایک دوسری روایت کالفاظ بیرین: هَلَكَ فِي رَجُلانِ مُحبِّ كَمَالٍ ومُبغضٌ

یعنی میرے بارے میں دو مخص ہلاک ہوں گے ایک محبت کرنے والا، جومحبت میں زیادتی کرے .....دوسر ابغض رکھنے والا، نفرت کرنے والا'۔

تعداداسنا دواختلاف الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی دلاشنونے بار بار اس مضمون کا اعلان فرمایا:

فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطان كَمَا إِنَّ الشَّاذَمِنَ الغَنْمِ للذِنْبِ الاَمَن دَعى الىٰ هذا الشِّعار فاقتلوهُ وَلَو كَانَ تَحْتَ عَمَامَتِي هذِه۔

(نج البلاغة جلداة ل صغيدا ٢ خطبات على )

کیونکہ جوانسان جماعت سے الگ ہوجا تا ہے، وہ شیطان کے حصہ میں جاتا ہے جیسے گلہ سے الگ ہونے والی بکری بھیڑ ہے کا حصہ بنتی ہے، آگاہ ہوجا ؤ، جو شخص تم کو جماعت سے الگ ہونے کی تعلیم دے اس کوتل کر دینا اگر چہدوہ میرے اس عمامہ کے پنچ ہو''۔

اس فرمان ذی شان سے واضح ہوا کہ حضرت علی دلائن کے حق میں غلو کرنے والے حق پر غلو کرنے والے حق پر نہیں ہیں۔ نیز سواد اعظم ہی میں رہنے کی تاکید فرما کرید اشارہ فرما یا کہ جو

#### المان كاب المانية الما

عقیدہ میر نے متعلق سواد اعظم کا ہے۔اسی کواختیار کرو۔ نیز ریبھی واضح ہوا کہ جناب علی سے محبت ایمان کی نشانی ہے لیکن ریمجت افراط وتفریط سے پاک ہونی جا ہیے۔ جنا بے علی مرتضٰی خافیزہ فرماتے ہیں :

ثلثة عَشَرَ فِرقَةً مِنَ الثلاثِ وَالسَّبْعِينَ فِرقَةً كُلُ هَا تَنْتَجِلُ مُوَدَّتِي وَحُبِّيْ وَاجِدٌ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ وهي النمط الاوسط واثنا عشرة في النار وحُبِّيْ وَاجِدٌ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ وهي النمط الاوسط واثنا عشرة في النار (احْبَعْ مِرى في ١٣٣١)

تیرہ فرقے تہتر فرقوں میں ہے ایسے ہوں گے جوسب کے سب میری مؤدت ومحبت کا اعتر اف کریں گے مگر ان تیرہ میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا اور وہی ہے جو درمیانی حالت میں رہا اور بارہ فرقے دوزخ میں جا کیں گے۔

جناب علی مرتضی دانشن نے واضح فرمادیا کہ نجات پانے والاگروہ صرف وہ ہے جو بیرے متعلق معتدل عقیدہ رکھے۔ نہ مجھے خدا کے مرتبہ پر پہنچائے اور نہ انبیاء کرام سے افضل و برتر قرار دے۔

على المرتضى والثنيئة كاايك ابم فيصله

مولائكا تنات سيّدناعلى كرم الله وجه الكريم نے اشْرُخْتى كوآ بيمباركه فَإِنَ تَنَازَعْتُمُ فِي شَيئٌ فَرُدُّوهُ إلىٰ اللهِ وَالرَّسُول كَيْقير بِسُكَها: فَالرَّدُّ إِلَى اللهِ الْاَخْدِ بِمُحْكِمٍ كِتَابِهِ وَالرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ الْاَخْدُ بِسُنَّةِ الْجَامِعَةِ غَيْرَ الْمُتَفَرَّقَةِ (نَجَ اللائة جلد وم شفر ٩١)

الله کی طرف لے جانے کا مطلب ہیہ کہ اس کی کتاب کی محکم آیوں پڑمل کیا جائے اور رسول کی اس سنت پڑمل کیا جائے اور رسول کی اس سنت پڑمل کیا جائے ، جوسب مسلمانوں کو جمع کروے ، ان میں تفرقہ نہ ڈالیں''۔
کیا جائے ، جوسب مسلمانوں کو جمع کروے ، ان میں تفرقہ نہ ڈالیں''۔
کہا جاتا ہے کہ اہلسنت و جماعت کا نام بعد میں گھڑ لیا گیا ہے حضرت علی ڈالٹیز

کے اس خط سے بیہ بات بھی واضح ہوگئ کہ اہلسنّت و جماعت وہی گروہ ہے جورسول اللّٰه ﷺ کی سنت جامعہ پڑھل کرے۔

ظاہر ہے کہ یہ کیفیت صرف اہلسنّت وجماعت ہی کی ہے، چنانچے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللّه وجہ الکریم نے اہلسنّت وجماعت کی تعریف اللّفظوں سے فرمائی ہے۔ اَمَّا اَهُلُ الْسَجَمَاعَةِ فَاَنَا وَمِنَ اتَّبَعْنِی وَإِنْ قَلُّوْا وَاَمَّا اَهْلُ السَّنَّةِ فَاَلْتُ مِنَ اتَّبَعْنِی وَإِنْ قَلُّوْا وَاَمَّا اَهْلُ السَّنَّةِ فَاللهُ وَرَسُولُهُ ، (احتجاج طبری صفی ۱۸)

الل جماعت میں ہوں اور جولوگ میری انتباع کریں اگر چہ وہ کم ہوں اور اہلسنّت وہ لوگ جوان طریقوں پر قائم ہوں جن کواللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جاری کیا''۔

و کیمئے حضرت علی دالٹیؤ نے خاص طور پر اہلسنّت و جماعت کی حقانبیت کو بیان فر ما یا اور حضورا کرم کالٹیوم نے بھی اس بات کی نشاند ہی فر مائی ہے۔

خصال این بابوبیمطبوعداران جلدووم صفحدا میں ہے کدرسول الله مالی اله

إِنَّ امَّتِى سَتَفتَ رِقُ عَلىٰ اِثْنَتُنِ وَسَبْعِيْنَ فَرَقَةً يُهُلِكُ اِحْداى وَسَبْعُوْنَ وَيَتَحَلَّصُ فَرِّقَةً قَالُوا يَارَسُوْلَ اللَّهِ مِنْ تِلْكَ الْفِرْقَةُ قَالَ الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَة الْجَمَاعَة ـ

بہ حقیق میری امت ۲ کفرقوں پر تقسیم ہوجائے گی ان میں سے ا کفرقے ہلاک ہوجا کیں گے صرف ایک فرقہ نجات پائے گا۔لوگوں نے کہایارسول اللہ وہ فرقہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جماعت جماعت جماعت۔

سيدناامام حسين فتأثثن اورامير معاوييه

شہدائے کربلا کےسلسلہ میں امیر معاویہ کو بہت بدنام کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا

#### المرابع المراب

ہے کہ امیر معاویہ اہل بیت کے دشمن تھے۔ حالانکہ وشمن حیثیت سے ان کا دامن اس برائی سے ملوث نہیں۔

ملا باقر مجلسی جلاء العیوان میں لکھتے ہیں کدامیر معاویہ بوقت رحلت بزید کو وصیت کر گئے تھے کہ:

انتاامام حسین پس نسبت وقرابت او بحضرت رسالت میدانی داد پاره آن آنخضرت ست وازگوشت وخون آنخضرت پرورده ست ومن میدانم کدانل عراق اورابسوائ خودخوا بهند برددو یارے اونخو بهند کردو اورائنها خوابهند گزاشت اگر برا وظفر یا بی حقوق حرمت اورابشناس ومنزلت وقرابت اورابا حضرت رسالت بیا دواراورا بکروه بائے او مواخذه کمن وروا بطح که من ویس مدت با او محکم کرده ام قطع کمن وزنبار که باوآسیب و مکرو ہم سال' در جلاء العی ن جلد دوم خوابست (۳۲۲ سال)

کین امام حسین پس ان کی نسبت وقر ابت جناب رسمالت سے مجھے معلوم ہے کہ وہ حضرت کے بدن کے نکلا ہے ہیں، انہیں کے گوشت وخون سے انہوں نے پرورش پائی ہے جھے علم ہے کہ عراق والے ان کواپئی طرف بلا کمیں گے اور ان کی مدونہ کریں گے ۔ تنہا چھوڑ دیں گے اگر ان پر قابو پالے قوان کے حقوق عزت کو پہچا نناان کا مرتبہ اور قرابت جورسول سے ہے اس کو یا در کھنا ان کے افعال کا ان سے مواخذہ نہ کرنا اور اس مدت میں جور وابط کہ میں نے ان سے مضبوط کیے ہیں اس کو نہ قوڑ نا اور خبر دار ان کو کی قتم کی تکلیف نہ دینا''۔

صاحب ناتخ التواريخ لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ طالفیزے یزید کو بیروصیت فرمائی:

اے پسر ہوں باز آردخویشتن را نیک پائے کہ چوں درحضرت حق شوی۔خون حسین بن علی درگردن نداشتہ باشی کہ چچ گاہ روئے آ سائش دیدار نہ کئی وموہد ومخلد المار المار

فرسائش عمّاب وعذاب بيني\_

اے بیٹا! ہوس نہ کرنا اور خبر دار جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو۔ تو تیری گردن میں حسین بن علی کاخون نہ ہو، ورنہ بھی آ سائش نہ دیکھے گا ااور ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا''۔

کھر بروایت ابن عباس دالٹیؤ ، بیرحدیث سنائی کہ حضور طالٹیؤ نے فرمایا: '' اے پروردگار! اس شخص سے برکت لے لے ، جو میرے حسین علیاتیا کو حرمت میں کی کرے''۔

این مکفت واوراغشی فراگرفت.

یعنی حضرت معاویہ ڈائٹیزنے بیرکہااوران کوشی آگئے۔

اس سے بڑھ کریہ کہ امیر معاویہ زبان سے کیا، اپنے قلم سے بھی امام حسین کی شان میں کسی فتم کی گستاخی کو پہند نہ کرتے تھے۔ حالانکہ ان کوامام اپنے خط میں بہت کچھ برا بھلا لکھتے تھے۔ بیدد مکھ کرا یک مرتبہ پزیداور عبداللہ نے ترغیب دی کرآپ بھی ایسے ہی جواب دیجئے۔

معاویہ بخند بدوگفت ہر دوتاں بخطا بخن کردید من درعیب حسین بن علی چرخن کنم واز مثل من کس ردانیست کداز در باطل ہوعیب کے بخن آغا دومرد مال ہوتلڈیب اوپر واز مثل من کس ردانیست کداز در باطل ہوعیب کے بخن آغا دومرد مال ہوتلڈیب اوپر واز ندد چگونہ عیب کنم حسین را کہ سوگند باخدائے دروئے موضع عیب بدست نشود و خواستم بسوئے اور کمتوب کنم واور ابدو عید تہد بدرواند دیدم وقرع الباب لجاج نہ کر دم معاویہ بننے اور فر مایا تم دونوں نے غلط کہا ہے بیس حسین بن علی کا کیا عیب بیان کروں مجھ جیسے کو کب درسروں سے تکذیب کروں مجھ جیسے کو کب درست ہے کہ کس کی غلط عیب جو کی کر کے دوسروں سے تکذیب کروں مجھ جیسے کو کب درست ہے کہ کس کی غلط عیب جو کی کر کے دوسروں سے تکذیب کرائے ۔ حسین کا عیب کس طرح کہوں کہ واللہ ان بیس کوئی عیب بیس نہیں یا تا۔ چاہتا کہ ان کوتہد بیر آمیز خط کھول کیکن مناسب نہ سمجھا اور کوئی البحن پیدا نہ کی '۔

نائخ التواريخ ميں ہے:

بالجمله يخ كد برحسين عليه السلام نا كوار باشد تحرير ندكرد-

الغرض اليي كوئي بات جوامام حسين كونا كوار خاطر ہو، حضرت معاويد ولائن نے الکھئی نے الغرض النام النام النام النوار من جلد صفحہ 2)

ادب ولحاظ کے علاوہ امیر معاویدام حسین کی خدمت بھی کرتے تھے۔

دمقرر داشت که برسال بزار بزار در بهم از بیت المال به حضرت او برند و بیرون این مبلغ بهمواره خدمتش راه به عروض و جوائز معتکا ثره متواتر میداشت \_ (ایفا)

اورمعاویدکامعمول تھا کہ ہرسال ہزار ہزار درہم بیت المال سے امام کی خدمت میں جھیجے اس کے علاوہ بیش بہا تخفے تحا کف بھی بکثر ت روانہ کرتے تھے''۔

ایک مرتبہ یمن کاخراج امیر شام کے پاس اونٹوں پر بار ہوکر جار ہاتھا۔ جب مدینہ میں پہنچا تو سب مال خراج امام حسین نے ضبط کر کے اپنے اہل بیت اور احباب میں تقسیم فرماد یا اور امیر معاویہ کو یہ خط لکھا کہ:

''امابعد ملک یمن ہے ایک قافلہ اونٹوں کا ہماری طرف گزراجن پر مال ،عمبر و خوشبوتہ ہمارے واسطے لیے جار ہا تھا۔ تا کہ خزانہ دمشق میں داخل کرے۔ یا تمہارے رشتہ دار کام میں لائیں چونکہ مجھ کوضرورت تھی اس واسطے میں نے لےلیا''۔والسلام امیر معاویہ نے جواب دیا:

اگرآں( قافلہ شتراں) راترک کر دی تابہ من آور دندآں چہ بہرہ ونصیبہ تو بود در لیغ نہ داشتم لیکن گمان ہے کئم اے برادر زادہ کہ ترا خیالات مدارات ومضافات نیست و درز مان من برتو صعب نمی افتذ برقد رومنزلت تو دائم ومعفو میدارم۔

اگرآپاونٹوں کا قافلہ مجھ تک آنے دیے توجو پھاآپ کا حصہ ہوتا میں اس سے دریغ نہ کرتا الیکن میں خیال کرتا ہوں اے میرے بھینج آپ رواداری نہیں ہیں اور

## 

جب تک میرے دم میں دم ہے آپ کو تکلیف نہ ہوگی۔ کیوں کہ میں آپ کی قدر ومنزلت کوجا نتا ہوں اور آپ کواس اقدام پر بھی معاف کرتا ہوں''۔

حتی کہ دہ لوگ جوشام میں جا کرامیر معاویہ کو برا بھلا کہہ کرستاتے تھے امیر معاویہ ان کی بھی خاطر تو اضع اور مالی خدمت کرتے تھے۔

نائخ التوارئ مي ب:

ھیعان علی سفرشام کمیر دندمعاو بیراب سب وشتم ہے آ زروند بایں ہمہء طائے خود را،از بیت المال مے گرفتند و بہسلامت میرفتند۔

شیعان علی ملک شام کا سفر کرتے اور معاویہ کو برا بھلا کہہ کرستاتے تھے ہا وجود اس کے ان کے بیت المال سے عطیے لیتے اور سچے سلامت واپس جاتے۔

غور کیجئے! امیر معاویہ یزید کو بہ وصیت کررہے ہیں کہ ان کی تعظیم و تو قیر کرنا بوقت مصیبت ان کی مدد کرنا ان کی قرابت رسول کا خیال رکھنا اور جورابطہ میں نے امام سے قائم کیا ہے تم بھی اس کوقائم رکھنا، اب آگریزید اس وصیت پڑمل نہ کر ہے تو اس میں امیر معاویہ کا کیا قصور؟

علاوہ ازیں امیر معاویہ اوراہام حسین کے درمیان کوئی دشمنی نتھی۔امیر معاویہ اہل بیت کا انتہائی احتر ام کرتے تھے۔

ان تاریخی حقائق کے ہوتے ہوئے بھی امیر معاوید کوبدنام کرنا کہاں کی دیانت

حضرت رُقتيه وأم كلثوم

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اُم کلثوم اور اُقیہ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے تھیں، گویہ بات اظہر من الشمس ہے کہ بیدونوں صاحبز ادیاں حضرت خدیجہ ہے بطن سے حضور کی حقیقی صاحبز ادیاں تھیں۔جیسا کہ کتب معتبرہ سے ٹابت ہے۔ لین اگر بالفرض بید مان بھی لیا جائے کہ بیت قبی صاجز ادیاں نہ تھیں ، تو جب حضور کا اللہ بخے نے حضرت خدیجے نکاح فر مایا تو ان صاجز ادیوں کے حضور کا اللہ بالہ و تیلے والد ہوئے ۔ تو ان کی ذر مدداری بھی حضور کا اللہ بالہ کا کی ۔ تو قابل نجور بات بیہ ہے کہ حضور ما اللہ بھی کو تو یہ بھی گوار انہیں ہوسکتا کہ کسی سلمان کی لاکی کا فریا منافق کے نکاح ہیں آئے۔ مرضور ما اللہ بھی گوار انہیں ہوسکتا کہ کسی سلمان کی لاکی کا فریا منافق کے نکاح ہیں آئے۔ مضور ما اللہ بھی نے حضرت عثمان واللہ بھی کے عقید نکاح ہیں ان دونوں کو کیوں دے دیا؟ حضور ما اللہ بھی ان واقعیار سے دونوں صاجز ادیوں کو حضرت عثمان واللہ بھی کا کا میں دیا ان کے مومن کا مل اور متقی ہونے کی دلیل ہے۔

کیونکہ چاہے کوئی کیساہی گیا گزراانسان ہی کیوں نہ ہووہ بھی گوارانہیں کرسکتا کہاس کی سوتیلی بیٹیاں کسی کافریا منافق کے نکاح میں آئیں۔چہ جائیکہ حضور سیّدالمرسلین مٹالٹینظم کی ذات یا ک۔

پھرغضب ہیہے کہ اس سلسلہ ہیں جوروایات تصنیف کی گئی ہیں وہ ایسی ہیں جن سے حضرت عثمان کی فضیلت کی نفی تو نہیں ہوتی ۔خود حضورا کرم کا اللی لیسی الزام عاکد ہوجاتے ہیں۔مثلاً ملا ہا قرمجاسی حیات القلوب میں لکھتے ہیں۔

حضرت جعفرصا دق ہے ہو چھا گیا کہ آیا حضور مُکَاثَیْنِ اِن وَخْرِ کا ٹکا ح حضرت عثمان سے کیا، انہوں نے جواب دیا کہ ہاں،

پيرسوال بواكه:

چوں دختر آنخضرت راشہید کر دباز دختر ہے دیگر داد حضرت فرمود کہ بلے۔
''جب حضرت عثمان نے حضور سکا ٹیٹیٹر کی پہلی صاحبز ادی کوشہید کر دیا، تو پھر بھی حضور سکا ٹیٹیٹر نے دوسری کا نکاح ان سے کر دیا۔
حضور سکا ٹیٹیٹر نے دوسری کا نکاح ان سے کر دیا۔

حضرت جعفرصا وق نے فر مایا ہاں

اس کے بعد سیمضمون ہے کہ حضرت عثمان طالفیہ نے اونٹ کے کجاوہ کی لکڑی

ے حضرت رقیہ کو مار مارکرزخی کر دیا۔ حضرت رقیہ فیالٹیڈیا نے حضور ملی اللیڈیا کو تین مرتبہ
اطلاع دی اور حضرت عثمان ڈیالٹیڈ کے ظلم کی خبر پہنچائی مگر حضور ملی لٹیڈیا نے ایک نہ شن ۔
آخر جب انہوں نے چوتھی بارا پی جان کے جانے کی اطلاع دی تو حضور ملی لٹیڈیا نے مصرت علی دلالٹیڈ کو بھیجا کہ وہ حضرت رقیہ ولیٹیٹا کولا تیں۔
جب حضرت علی ولائٹیڈ حضرت رقیہ ولیٹیٹا کولائے تو:
حضرت دید کہ پشتش تمام سیاہ وجمروح کر دیدہ است۔
حضور ملی الٹیٹی نے دیکھا کہ حضرت رقیہ ولیٹیٹا کی پشت سیاہ اور مجروح ہے'۔
حضور ملی اللیٹیٹا نے دیکھا کہ حضرت رقیہ ولیٹیٹا کی پشت سیاہ اور مجروح ہے'۔
(حیات القلوب جلد دوم مخی ۱۹۵۹ میں کی وجہ سے شہید ہوگئیں۔ جو حضرت عثمان

پھر حضرت رقیہ ڈپانچٹا انہی زخموں کی وجہ سے شہید ہو گئیں۔ جو حضرت عثمان ڈپانٹیئؤ نے (معاذ اللہ) کجاوہ کی ککڑی سے ان کو پہنچائے تھے۔

(حيات القلوب جلد الصفحه ٥٩١)

خداکے لیے غور سیجئے بیروایت تو تصنیف اس لیے کی گئی کہ حضرت عثمان ولائٹیئو کو جاہر وظالم قرار دیا جائے۔ (معاذ اللہ) لیکن سوال بیہ ہے کہ حضور سائٹیئو آنے بیہ کیسے گوارا کیا کہ آپ کی صاحبزادی اتنی تکلیف میں ہوں اور وہ حضرت عثمان ولائٹوئو کے ظلم و ستم کی بار باراطلاع دیں اور حضور سائٹیئو کی جھ پر واہ نہ فرما کیں اور پھر لطف بیہ کہ حضرت عثمان ولائٹوئو کے ظلم وستم کی وجہ سے حضرت رقیہ ولائٹوئو شہید ہوجا کیں۔ اور حضور سائٹیئو کی عام درات عثمان ولائٹوئو ہو تی بیٹی کا قصاص نہ لیں۔ بلکہ بیفر ما کیں کہ اگر میری اور بھی محضرت عثمان ولائٹوئو ہی سے کرتا۔ ایک کوئی صاحبزادی ہوتی تو میں اس کا فکاح بھی حضرت عثمان ولائٹوئو ہی سے کرتا۔ ایک عام انسان بھی اپنی بیٹی پرخواہ وہ سو تیلی ہی کیوں نہ ہو' استے ظلم وستم کے بعد خاموش خہیں رہ مسکتا۔ چہ جائیکہ وہ بستی مقدس جو رحمۃ للعالمین ہے جو اپنوں ہی پرنہیں ، بلکہ غیروں پر بھی ظلم وستم برداشت نہیں کرتے۔ وہ حضرت رقیہ ولائٹوئوں ہی پرنہیں ، بلکہ غیروں پر بھی ظلم وستم برداشت نہیں کرتے۔ وہ حضرت رقیہ ولائٹوئوں کی دادری نہ فرما کیں غیروں پر بھی ظلم وستم برداشت نہیں کرتے۔ وہ حضرت رقیہ ولائٹوئوں کی دادری نہ فرما کیں

؟ كياان باتوں كاكوئي مسلمان حضور ما الليام علق تصور بھي كرسكتا ہے۔

الغرض حضور سیّد عالم طَافِینِ کا کیے بعد دیگرے اپنی دوصا جزادیوں کو حضرت عثان خی خالفیٰ کا مل عثان غی خالفٰ کے عقد میں دینا۔ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ حضرت عثان دلا نفیٰ کا مل الا یمان خلص مسلمان منے اور حضور طُلِقْیٰ کا ان سے خوش منے۔ اگر معاذ اللہ حضرت عثان دلا نفیٰ کی وہ کیفیت ہوتی جوروایت بالا میں بیان کی گئی ہے۔ توبیہ بالکل واضح بات ہے کہ حضرت رقیہ فراتے کہ اگر میری کہ حضرت رقیہ فراتے کہ اگر میری اور بھی کو کی کے حضرت عثان دلا نفیٰ ہی سے کرتا۔

## حضرت اميرمعاويه ركاعة كمتعلق

بعض لوگ ان افراد کومنافق اور بے دین کہتے ہیں جنہوں نے جنگ صفین میں حضرت علی دلائٹیؤ سے جنگ کی۔خصوصا امیر معاویہ کوتو وہ بہت ہی برا بھلا کہتے ہیں۔اگرایمان ودیانت سے غور کیا جائے تو اسکا فیصلہ خود حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم الله وجہدالکریم کے ارشاد سے ہوسکتا ہے۔

حضرت على كرم الله وجهد الكريم نے ايك فرمان تمام شهروں ميں جارى فرمايا اس مكتوب ميں اپنے اور اہل صفين كے درميان نزاع كى كيفيت ان الفاظ سے بيان فرمائى ہے اور ابتداءاس واقعہ كى بيہوئى كہ ہم اور اہل شام كاگروہ مقابل ہوئے۔

وَالظَّاهِرِ اَنَّ رَبِّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيِّنا وَاحِدٌ وَدَّعُوتَنا فِي الْإِسُلام وَاحِدٌ لاَنسُتَزِيْدُهُمْ فِي الْإِيُمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصُدِيْقِ بِرَسُولِهِ وَلاَيَسْتَزِيْدُوْنَنَا فَالَامر وَاحِدٌ إِلَّا مَا احْتَلَفَنَا فِيُهِ مِنْ دَم عُثْمَان وَنَحُنُ مِنْهُ بَرِيٌّ۔

اور ظاہر ہے کہ ہمارا اور ان کا رب بھی ایک نبی بھی ایک اور دعویٰ ہمارا اسلام میں ایک نہ ہم بڑھانا چاہتے تھے ان کواللہ کے ساتھ ایمان اور رسول کی تقدیق میں نہ وہ ہم کو بڑھاتے تھے پس ہم دونوں کا معاملہ اُیک تھا۔ گراس میں اختلاف پڑ گیا۔خون المان عاب والمانية والمانية المانية ال

عثان کی وجہ سے اور ہم اس سے بری ہیں'۔

غور فرما ہے جناب علی مرتضای کرم اللہ وجہدالکر یم فرماتے ہیں جنگ صفین میں جولوگ میرے مقابل آئے وہ ایمان باللہ اور تقدیق باالرسول میں ہمارے بالکل برابر تھے۔ہم سب کا ایک ہی معاملہ تھا۔وہ بھی مخلص مومن اور مسلمان تھاور ہم بھی۔ مگر ہوا یہ کہ صرف خون عثمان کی وجہ ہے ہم میں اختلاف پڑ گیا اور نوبت لڑائی تک پہنچ گئی۔خدا کے لیے سوچے کہ شیر خدا کے فیصلہ کے بعد بھی کسی اور کے فیصلہ کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے نیز قرآن مجید میں فرمایا:

إِنَّ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا\_

''اورمومنوں کے دوگروہ لڑیں توان میں سلح کرا دو پھراگروہ بغاوت پراتر آئیں تو ان سے جنگ کرویہاں تک کہوہ باز آجا ئیں پھران مومنین کے دونوں گروہوں میں اصلاح کرادو۔ کیونکہ مومنین بھائی بھائی ہیں''۔الخ

اس آیت کی تفییر میں حضرت امام جعفرصا دق فرماتے ہیں اس سے مراد اصحاب جمل تھے۔ جو بصرہ میں جناب امیر سے لڑے تھے۔ انہوں نے ہی امیر پر بغاوت کی تھی۔ (کافی کتاب الروضہ)

حضرت امام جعفرصادق عبيلة كتفسيرى ارشاد سے بھى ثابت ہواكہ اصحاب جمل اوراصحاب على دونوں مومن قرار دے رہا جمل اوراصحاب على دونوں مومن تھے۔ جب قرآن دونوں فریق کومومن قرار دے رہا ہے تو السي صورت ميں اصحاب جمل کومنافق قرار دينا قرآن کی تکذیب ہے اور جب حضرت علی دالشئة سے لڑنے والے ازروئے قرآن مومن ہيں تو حضرت خلفاء ثلاث رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین تو بطریق اولی مومن ومسلمان قرار پائیں گے کیونکہ ان حضرات نے جناب علی المرتضلی دالشئة سے جنگ نہیں گی۔

# جناب سيّد ناعلى المرتضى واللينة كتلوارنه اللهاني كيا وجبّهي؟

ریسوال کیوں پیدا ہوا اور جناب امیر نے کس کے مقابلہ میں تکوار نہیں اٹھائی تو قصہ بیہ ہے کہ حضرات خلفاء ثلاثۂ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم ، عثمان غنی ڈی اُنڈؤ کے متعلق کچھ لوگ ریہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خلافت غصب کرلی۔ فدک کھا گئے۔ قرآن میں تحریف کردی۔ متعہ جیسی عظیم الثان عبادت کو حرام قرار دے دیا۔ نماز تراوی جیسے برترین گناہ کورواج دیا۔ حضرت علی ڈائٹؤ سے جرآبیعت لی گئی۔ معاذ اللہ

تواب سوال پیدا ہوا کہ اگر خلفائے ٹلانثہ ان جرائم کے مرتکب تھے تو حضرت علی دلائٹیڈ نے ان کے خلاف تلوار کیوں نہاٹھائی۔اورامرواقعہ بیہ ہے کہ حضرت علی دلائٹیڈ نے خلفائے ٹلانثہ کے خلاف میں کوئی قدم نہیں اٹھایا۔جس سے دوہی نیتیج نگلتے ہیں۔ اوّل بید کہ خلفائے ٹلانثہ امام برحق تھے اور ان کے خلاف مظالم کے جوافسائے بنائے گئے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔

دوم یہ کہ باوجود قدرت کے حضرت علی ڈائٹیؤ نے تلوار نہ اٹھائی۔ اس نتیجہ سے حضرت علی ڈائٹیؤ پر حرف آتا ہے کہ معاذ اللہ۔ آپ میں وینداری نہتی تمام وین اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتا دیکھتے رہے اور پچھ نہ بولے۔ چنانچہ المسنّت پہلے نتیج کو درست مانتے ہیں اور حقیقت بھی یہ ہی ہے کہ حضرت علی مرتضٰی کرم اللہ وجہدالکریم کا خلفائے ثلا شرخ اُنٹیم کے خلاف با وجود قدرت کے تلوار نہ اٹھانا اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ جناب امیر کے نزویک خلفائے ثلاث امام برحق تھے۔ لیکن یہ بات مخالفین صحابہ کو کہ جناب امیر کے نزویک خلفائے ثلاث امام برحق تھے۔ لیکن یہ بات مخالفین صحابہ کو کیے گوار اہو سکتی تھی۔ اس لیے اس سوال کے جواب میں نہایت جمران و پریشان ہوگ

اور ہرایک نے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی لیکن حقیقت بیہے کوئی صاحب مجمی حضرات ثلاث کے خلاف حضرت علی ڈاٹٹوؤ کے جنگ نہ کرنے کی معقول وجہ نہ بتا سکا ہے اور نہ ان شاء اللہ العزیز بتا سکے گا۔ چنا نچہ آج بھی جس کا جی چاہے کسی بڑے سے بڑے کے سامنے اس سوال کو پیش کر کے قدرت خداوندی کا تما شدد کھے لے۔

بېرمالسوال يې

جناب امیر نے خلفائے ٹلا شہ کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی پچھ لوگ جناب امیر کے تلوار نہ اٹھانے کی خلا ہری وجہ بتاتے ہیں کہ

"جب تک مددگارند ہوں جنگ واجب نہیں اورعلی علیدالسلام کے پاس روزگار

ند تظ "ر (اخبار صداقت صفي نبره ١٥٥ جنوري ١٩٥٧م)

جواب (۱) اوّل: توبیہ بات کسی کی سمجھ میں آسکتی ہے کہ حضورا کرم مُخافَّینہ کے وصال کے فور اُبعد ہی سب لوگ حضرت ابو بکر خالفۂ کے طرفدار ہوجا کیں اور حضرت علی خالفۂ کے سے بیزار؟ اورا گربیہ مان لیا جائے تو اس کی وجہ یہ ہی ہوسکتی ہے کہ (معاذ اللہ) حضرت علی کوسیاست وقد براور اہلیںت امامت سے بالک بریگانہ قرار دیا جائے۔ (معاذ اللہ)

ثانیا۔ بیہ بات چوں کہ حضرت علی ڈاٹٹؤٹے یار و مددگار تھے۔اس لیے آپ نے تلوار نہیں اٹھائی۔ کتب معتبرہ سے اس کی بھی تر دید ہوتی ہے۔ چنانچہ نج البلاغة مطبوعہ معرجلد اوّل صغیرہ می ہر حضور اکرم ٹاٹٹوٹی کے وصال کے بعد ہی حضرت علی مطبوعہ معرال سے بعد ہی حضرت علی ڈاٹٹوٹو سے بیعت عباس اور ابوسفیان جو تمام مکہ والوں کے سردار تھے۔حضرت علی ڈاٹٹوٹو سے بیعت خلافت کرنے کو آئے۔ گر حضرت علی ڈاٹٹوٹو نے قبول نہیں کیا اور حسب ذیل جواب دیا:
وَ لُقُمَةٌ مَنْ عُصُّ الْکُلُهَا وَ هَجْتَبِی النَّمْرَةَ لِغَیْرِ وَقُتِ اَیْنَاعِهَا کَالزِّ الرع

بِغَيْرِ أَرْضِهِ۔

لینی: اوربی(خلافت) ایک ایسالقمہ ہے کہ حلق کو پکڑنا ہے اور پھل کو پچتگی کے

#### مر شان محاب و شان محاب

وقت سے پہلے تو ڑنے والا اس مخص کی مثل ہے جوغیر کی زمین میں کا شت کر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے اس جواب کا حاصل بیہ ہے کہ آپ نے اپنی خلافت سے بیہ کہہ کرا ٹکار کر دیا کہ ابھی میری خلافت کا وقت نہیں آیا۔اس وقت میری خلافت کی کوشش کرنا ایسے ہے۔ جیسے پھل کو اس کے پکنے کے وقت سے پہلے تو ڑنا یا غیر ملک میں بھیتی کرنا۔

۲) جناب امیر کے ساتھ جوانان بنی ہاشم اور قبیلہ بنوحنیف بھی تھا۔ یہ لوگ محبان اہلیت اور جان نثاران علی تھے۔ جبیبا کہ مجالس المونین مطبوعہ طبران صفحہ ۵۲ پر مسطور ہے۔

س) سعد بن عبادہ جوانصار کے قبیلہ خزرج کا سردارتھا۔ وہ بھی جناب امیر کے ساتھ تنے اور سعد کی قوت کا میر اللہ باد جودا پی شان وشوکت کے سعد پر غلبہ بیں پاسکتے تنے۔ (مجانس المونین صفحہ ۱۰)

۳) ان کے علاوہ اور بہت سے لوگ جناب امیر کے شریک تھے۔ جیسے خالد بن سعید۔ مقداد۔ ابوذرسلمان۔ بریدہ اسلمی مخار۔ ابوالہیثم بن بنہان۔ عثان بن حنیف، خزیمہ بن ثابت۔ ابی بن کعب۔ ابوابوب انصاری۔ بلال۔ اسامہ بن زید۔ حضرت عباس مع تمام بنی ہاشم کے جن میں حضرت عباس کے چاروں صاحبز ادے جعفر وجمزہ کی اولا داور عقیل اوران کی اولا دوغیرہ خی گئیز شامل تھی۔ قنبر اور جناب امیر کے چند غلام اوران میں ہرایک کے ساتھ دو چار آدی تا بعین میں سے تھے اور بنی ہاشم کے غلام اوران میں ہرایک کے ساتھ دو چار آدی تا بعین میں سے تھے اور بنی ہاشم کے غلام اوران میں برایک کے ساتھ دو جار آدی تا بعین میں سے تھے اور بنی ہاشم کے غلام اور ان میں ہرایک کے ساتھ دو جار آدی تا بعین میں سے تھے اور بنی ہاشم کے خواموں کی بہت بڑی تعداد تھی حتی کہ بارہ ہزار کالشکر جرار بھی جناب امیر کے ساتھ شے۔ جن کو ملا باقر مجلسی نے محب اہلیت اور خالص مخلص کھا ہے۔ نیز یہ تھرت کہی ک

(حيات القلوب جلدووم صفحه ٥٨٨)

اب قارئین کرام ان معتبر ند ہی کتب کے حوالوں کو بغور پردھیں اور پھر دیا نت و
انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں کہ حضرت علی دلائٹوؤ بے یارو مددگار تنے یا آپ کے ساتھ۔
بارہ بارہ بزار کے نشکر جرار بھی تنے۔ بہر حال ان حوالا جات سے اظہر من انقمس ہے کہ
اگر جناب امیر لڑنا چا ہے تو اس وقت ایک بڑی جماعت ان کے ساتھ ہوتی۔ گرکہا بیجا
رہا ہے۔'' جناب امیر تو بے یارو مددگار تھے''!اس سادگی پہکون نہ مرجائے اے خدا!

## حضرت علی والثني كے ياس عصاء موسى علياته محى تفا!

اور لیج ان مددگاروں اور جانثاروں کے ساتھ ساتھ جناب امیر کو اللہ عزوجل نے بڑے بڑے بڑے بڑے مجزے دے رکھے تھے۔ آپ کے قبضہ بیس عصائے مویٰ انگشتری سلیمان اور اسم اعظم بھی تھا۔ دیکھواصول کافی صفحہ ۴۰ وصفحہ ۴۰ رعصائے مویٰ کو وہ اور دہا بنا سکتے تھے۔ انگشتری سلیمان کے ذریعے تمام جنوں کی فوجیس مدد کے لیے آسکتی تھیں اور اسم اعظم کے ذریعے دیشن کوجلا کرخا کمشرکیا جا سکتا تھا۔
میشی جناب امیر کی روحانی طافت!

## جناب امير كى ذاتى طاقت

اس کے علاوہ جناب امیر کی شجاعت ذاتی اور زورِقوت کا بیدعالم تھا کہ تن تنہا تمام عرب کا مقابلہ کر سکتے ہتھے چنانچہ نیج البلاغت جلد دوم صفحہ ۱۲۳ میں ہے:

اِبِّى وَاللَّهِ لَوُ لَقِيْتُمْ وَاحِدًا وَهُمْ طلاَّع الْاَرْضِ كُلِّهَا مَا بَالَيْتُ وَلَا اسْتَوْحَشْتُ۔

یعن حضرت امیر (علی) فرماتے ہیں قتم بخدا اگر میں تن تنہا ان کا مقابلہ کروں اوروہ تمام روئے زمین بھر کر ہوں۔ تب بھی مجھے کچھ پرواہ نہ ہوگی اور نہ میں گھبراؤں گا۔ نیز حیات القلوب میں ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ جب حضور اکرم کا تیا تیم جناب امیر کواپنے بستر پرسلا کر غارثوریس تشریف لے گئے تو صبح کوتمام کفار قریش نے جمع ہوکر جناب امیر پرحملہ کیا۔اس وقت تنہا جناب امیر نے نشکر کفار کو فکست دی اور غالب آئے۔

ان تمام حوالا جات سے اظہر من الشمس ہے کہ حضرت امیر بے یارو مددگار نہ سے بلکہ ان کے ساتھ مجبین ومخلصین کی جماعتیں تھیں۔ آٹھ ہزار کا لشکر جرار تو صرف مدینہ میں ان کے پسینہ پرخون بہانے کے لیے تیار تھا اور اس پرمزید بید کہ ان کی ذاتی شجاعت وقوت کا بیام تھا کہ روئے زمین کے انسانوں سے وہ تن تنہا مقابلہ کر سکتے سے لیکن اس حقیقت کے ہوئے ہوئے بھی یہ کہا جارہا ہے کہ " جناب امیر بے یارو مددگار شخے 'اس لیے آپ نے تلوار نہیں اٹھائی''۔

باطنى وجه

خلفاء ثلاثہ کےخلاف حضرت علی ڈاٹٹیؤ کے تکوار نہاٹھانے کی جو باطنی وجہ بیان کی جاتی ہے۔وہ بھی بہت دلچیپ ہے کہتے ہیں:

پس ٹابت ہوا کہ کا فروں اور منافقوں کی پشتوں میں''مومن'' اللہ کی امانتیں ہیں پس علی علیاتیا ایسے نہ متھے کہ امانتوں کے نطفے سے پہلے ان کے آبا وَاجِداد کو آل کر دیتے''۔ (اخبار صدافت سفحہ ۵۱جنوری ۱۹۵۲ء)

جواب: جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی دانتی نے خلفاء ثلاثہ کے خلاف تلواراس
لیے نہ اٹھائی کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کی پشتوں سے مومن پیدا ہوں گے۔لہذا مومنوں
کے پیدا ہونے سے پہلے خلفاء کولل کر دینا اللہ کی امانتوں کوضائع کرنا تھا۔اس جواب
سے ایک بات تو بیظا ہر ہوتی کہ بیلوگ حضرات خلفاء ثلاثہ کومنافت یا کا فرسجھتے ہیں۔
ثانیا۔ جب فلا ہری وجہ باطل ہوگئ تو آب باطنی وجہ کا بطلان تو بالکل بدیمی ہے
کیونکہ جب بیرثابت ہو چکا کہ جناب امیر بے یارومددگار نہ ہے تو ایسی صورت میں ان

#### المراب ا

کا فرض تھا کہ وہ باطل کومٹانے کے لیے قدم اٹھاتے خصوصًا الی صورت میں جبکہ قرآن میں تحر بھی ہور ہاتھا۔ قرآن میں تحر بھی ہور ہاتھا۔

ثالثًا۔ اگر محض اس بنا پر تلوار ندا ٹھائی کدان سے مسلمان پیدا ہونے والے عظم تو پھر حضرت علی دلائے نئے اصحاب جمل وصفین سے کیوں خونریز الزائیاں کیس۔ کیا اصحاب جمل وصفین سے کوئی دیندار پیدا ہونے والانہ تھا۔

## تلوارنداٹھانے کی سیاسی وجہ

جناب امیر کے تلوار نداٹھانے کی سیاسی وجہ ریہ بیان کی جاتی ہے کہ: ''صادق آل محمد کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب امیر علیائیا نے قوم سے ہاتھ کیوں روکا آپ نے فر مایا اس خوف سے کہ کہیں وہ لوٹ کر کا فرنہ ہوجا کیں''۔

(صدانت ٥جوري ١٩٥٧)

غور سیجئے کہ خودہی کہتے ہیں کہ تمام صحابہ سوائے تین کے مرتد ہو گئے تھے (دیکھو روضہ کافی صفحہ ۱۱۱) اور پھرخودہی کہتے ہیں کہ مرتد ہونے کا اندیشہ تھا۔ پھر سے بات بھی کسی کی سمجھ میں آسکتی ہے؟ کہ جناب امیر لڑیں تو حضرت ابو بکرسے اور لوگ مرتد ہو جا کیں اسلام سے! مارے گھٹنا پھوٹے آئکھاسی کو کہتے ہیں۔

## جناب امير نے تلوار ندا تھا كررسول خداكي سحم كى اطاعت كى

تواس کے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں جس کامتن ہے ہے کہ:

''حضرت امام موک کاظم سے روایت ہے کہ امیر المونین علی رکاٹھڑانے کوفہ
میں خطبہ دیا تو فرمایا لوگوں کی ولایت کا میں سب سے زیادہ حقد ار ہوں بعد وفات
رسالت مآب زمین پر۔افعت ابن قیس کندی کھڑا ہوا اس نے کہایا امیر المونین!
جب سے آپ عراق تشریف لائے ہیں آپ نے کوئی خطبہ ایسانہیں پڑھا جس میں ہیہ

نہ کہا ہو کہ میں ہمیشہ مظلوم ہوں۔ حالا نکہ میں سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ پس جب آپ والی ہوئے تو آپ نے تلوارے مارکراپناحق کیوں نہیں لے لیا۔ امیر الموسنین نے فرمایا اے ابن خمارہ تو نے بات تو کہی ہے۔ اب جو اب بھی من ! خدا کی قتم مجھے برد لی اور موت کی کراہت نے اس ہے نہیں رو کا تھا اور نہیں رو کا اس سے مگر میرے بھائی رسول خدا کی وصیت نے رسول خدانے مجھے خبر دی تھی کہ اے ابوالحن! امت تیرے ساتھ عنقریب غداری کرے گی اور میراعبد توڑے گی۔عرض کی! جب ایہا ہو جائے تو مجھے کیا حکم ہے؟ آپ نے فر مایا اگر چھے کو اعوان وانصار مل جا کیں تو ان کی طرف جلدی کراور جہاد کر۔اگر مددگار نہلیں تو اپنا ہاتھ روک لے اور اپناخون بچالے حتی کہ تو مظلوم ہو کرمیرے یاس آئے''۔ (اخبار صداقت صفی ۱۹۵۲جنوری ۱۹۵۱ء) جواب: اس روایت به بهلی بات بیمعلوم بوئی که حضرت علی دانشهٔ وفات رسول ملافیدیم کے بعد ہمیشہ مظلوم رہیں گے کیونکہ روایت میں ہمیشہ کا لفظ موجود ہے حالانکہ بیہ بات واقعہ کے خلاف ہے کیوں کہ جب حضرت علی ڈائٹیز کوخلافت وحکومت ال گئی تو اس وفت آپ مظلوم کہاں رہے۔اس وفت تو آپ طافت کے ذریعہ بھی اپناحق حاصل

۲) دوسری بات اس روایت سے بیمعلوم ہوئی کہ حضرت علی دلائٹوئے نے حکومت و خلافت حاصل کر لینے کے بعد بھی وہی احکام جاری رکھے۔ جوعبد خلفاء ثلاثہ میں جاری تھے جواس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی دلائٹوئے کے نز دیک خلفاء ثلاثہ کی امامت اور ان کے احکام حق تھے ورنہ طاقت کے باوجود خاموش رہنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان کے خلاف ہے

۳) تیسری بات اس روایت سے بیمعلوم ہوئی کہ حفرت علی واللہ خلافت و حکومت یا لینے کے بعد بھی کا وجہ سے حکومت یا لینے کے بعد بھی ہے یارو مددگار رہے اور اعوان وانصار نہ ملنے کی وجہ سے

آپ نے ان احکامات کو جاری رکھا جو حضرات خلفاء ثلاثہ کے عہد میں جاری تھے اور حضورا کرم کا اللہ نے ان کو وصیت بھی کردی تھی کہ اگر مددگار ال جا کیں تو تلوارا ٹھانا ور نہیں اور چونکہ آپ کواپنے دورخلافت میں بھی مددگار نہ ملے۔اس سے آپ نے نہ اپناحق لیا اور نہ احکامات کو منسوخ کیا۔ جو خلفاء ثلاثہ کے عہد سے جاری تھے۔ غور بجیجئے کہ یہ بات عقل میں آتی ہے؟ کوئی عظمنداس کو قبول کرسکتا ہے؟ کہ حضرت علی دلیا تی ور خلافت اور حکومت میں بھی بے یارو مددگار ہوں اور حق کی جمایت میں کوئی قدم نہ اٹھا سکیس۔

حقیقت بہ ہے کہ ان کوجس قوم کی روایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس قتم کی روایت تصنیف کر کے اپ عوام کو بہلا دیتے ہیں۔ بہبی وجہ ہے کہ جوروایت اصول کافی میں ہے وہ اس سے زیادہ دلچسپ ہے جس کامتن سے ہے:

''حضوراکرم فالین نے جریل کے کہنے اور خدا کے حکم سے حضرت علی دفائی اللہ اور خدا کے حکم سے حضرت علی دفائی کے سے عہدلیا اور فرمایا کہ جو پچھاس عہد نامہ میں ہے اس پڑل کرنا۔ یعنی جولوگ اللہ اور اس کے رسول سے اس کے رسول سے محبت کرتا اور جواللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھنا مگراس کے ساتھ تم کو صبر بھی لا زم ہے۔ اپنے عصہ کو صبط کرنا' اپنی حق تلفی پراپ نیمس کے عصب ہوجانے پر۔ اور اپنی آبرورین پڑ عصہ حضرت علی دائی ہو گئی ہے۔ احکام دین معطل ہوجا نیمس قرآن پھاڑ دیا جائے اور کعبہ میری ہوگیا۔ اگر چہ میری ہوگیا۔ اگر چہ کرا دیا جائے اور میری داڑھی میرے سرکے خون سے رنگین کرد جائے میں ہمیشہ صبر کروں گا۔ یہاں تک کہ آپ کے پاس بی جاؤں'۔ (اصول کانی سفر ۱۲) کی اس روایت کو بھی پڑھیے کہ فور کیجئے کہ ایسی غیر منقول اور کار مین کرام! وصیت کی اس روایت کو بھی پڑھیے کہ فور کیجئے کہ ایسی غیر منقول اور کار مین کرام! وصیت کی اس روایت کو بھی پڑھیے کہ فور کیجئے کہ ایسی غیر منقول اور کار مین کرام! وصیت کی اس روایت کو بھی پڑھیے کہ فور کیجئے کہ ایسی غیر منقول اور کار مین کرام! وصیت کی اس روایت کو بھی پڑھیے کہ فور کیجئے کہ ایسی غیر منقول اور کار مین کرام! وصیت کی اس روایت کو بھی پڑھیے کہ فور کیجئے کہ ایسی غیر منقول اور کار مین کرام! وصیت کی اس روایت کو بھی پڑھیے کہ فور کیجئے کہ ایسی غیر منقول اور کار مین کرام! وصیت کی اس روایت کو بھی پڑھیے کہ فور کیجئے کہ ایسی غیر منقول اور

بے ہودہ وصیت کہ چاہے قرآن نابود ہو جائے۔کعبہ گرادیا جائے اور اہلیت کی آبرو

#### المالي المراجع المراجع

ریزی کی جائے مگرا ہے گا جھے نہ بولنا، شان رسالت کے منافی ہے یائیس۔

اور قطع نظر دوسری خرابیوں کے اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم کو تمام عرصبر سے کام لینا چاہیے تھا اور پھر جمل وصفین کی لڑائیاں قطعاً نا جائز ہوں گی۔اور حضرت علی خالفوں پران لڑائیوں کی وجہ سے بیالزام قائم ہوگا کہ انہوں نے حضورا کرم کالفینی ہے جہدکوتو ٹرا۔ان کو صبر کی وصیت تھی لیکن جمل وصفین میں انہوں نے صبر سے کام نہ لیا اور وصیت رسول کو پس پشت ڈال دیا۔الغرض جناب سیرناعلی خالفوں نے صبر سے کام نہ لیا اور وصیت رسول کو پس پشت ڈال دیا۔الغرض جناب سیرناعلی خالفوں کے خلفاء شلا شہ کے مقابلہ میں تلوار نہ اٹھانے کی جو وجو ہات بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب عقل وقل کی روشنی میں باطل ہو گئیں تو اب نتیجہ بالکل صاف جاتی ہیں وہ سب کی سب عقل وقل کی روشنی میں باطل ہو گئیں تو اب نتیجہ بالکل صاف ہوئی ہیں۔ خالفاء شلا شہ کے خلاف اس کی موجوعہ خلا شام ہرجی خلاف الم ہرجی نہ ہوتے خلفاء شلا شہ کے خلاف اس ہرجی نہ ہوتے وجات ہیں۔ اگر بیامام ہرجی نہ ہوتے تو جناب امیر باوجود طافت کے بھی خاموش نہ رہتے ہے۔ اگر بیامام ہرجی نہ ہوتے تو جناب امیر باوجود طافت کے بھی خاموش نہ رہتے۔

(رشحات فيفن امام المسنّت شيخ الحديث حصرت الوقد سيّد محد ديدارعلى شاه محدث الورى وميناية)

ول اپنا عشق احمد من الله مرسل سے پھور ہے آتھوں میں نور دل میں انہیں کا سُرور ہے ویکھو گری نگاہ سے نہ دیدار زار کو! مولی کا اس کے نام بہت دُور دُور ہے



المراد (253) المراد (253)

# بالشارَج الرَّمَّمُ المُعْمِ

تَحْمَدُه وَتُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكُرِيْم

بصیرت 'حضرت علامه سیّد محمود احمد رضوی مینیدی کی تحریر کرده دینی ند بهی فقهی اخلاقی اصلاتی روحانی اور تاریخی مضامین کا ژوح پروز فکرانگیز ایمان افروز مجموعه ہے۔
مختلف اہم دینی موضوعات پر کتاب وسنت اور فقه حنی کی روشن میں لکھے گئے مضامین کا بیر مجموعہ مسلمانوں کی دینی ند ہی اخلاقی 'روحانی ضرورت کو پورا کرنے میں ان کا ممدومعاون ہوگا۔

ب<u>صیرت</u> کے مطالعہ ہے آپ کی وہ ڈونی تھنگی دُور ہوجائے گی۔جس کے آپ خواہش مند ہیں اور بہت ہے اہم اور ضروری دینی و ندہبی معلومات کا آپ کے ذخیرہ علم میں اضافہ ہوگا۔

دین و فرجب کا در در کھنے والے احباب سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ دین فرجی معلومات کے اس قابلِ قدر علمی ذخیرہ کے اپنے صلقۂ اثر میس زیادہ سے زیادہ اشاعت فرما کر عنداللہ ما جور ہوں۔ جواحباب جلینچ دین کی غرض سے بصیرت کو اپنے حلقہ میس تقسیم کرنا جا ہیں انہیں خاص رعایتی ہدیہ پریہ کتاب مہیا کی جائے گی۔ وُعاہے کہ اللہ تعالی اپنے مجبوب رسول مُل اللہ کا است اور پڑھنے والوں کو اسلامی ہوایات پڑمل کرنے کی تو فیق رفیق عطافر مائے۔ آمین

نیاز کیش سیّد مصطفیٰ اشرف رضوی isher y

عقائد،عبادات،معاملات،اخلاق معاشرت مینعلق قرآن وحدیث اور فضیفی کی روشن میں اسلامی تعلیمات کا فضیفی کی والم مطالعہ مجموعہ،



يجزى كأى والمغرم فريثا وخاصناتهم



بضوَّاكِ كُنْتِجَانِكُهُ بَخِيَانِهُ وَكُنْ بَخْنُ رُوْلِا بُو

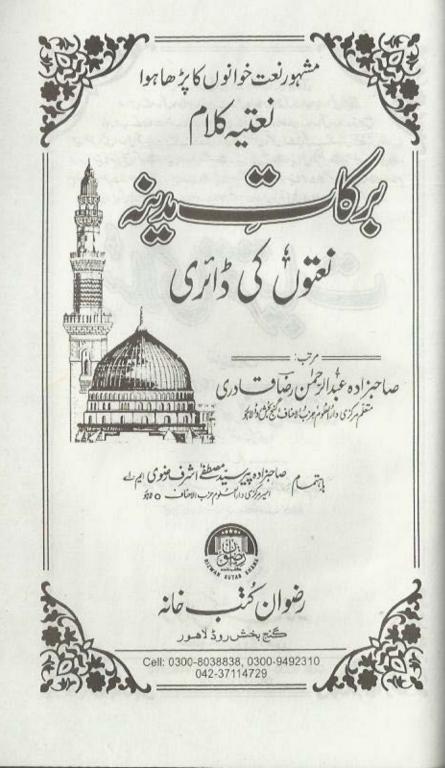

اس کتاب ٹیں تے دریارات ،اسو دابرا آسی عمیدالا ٹی بھائی۔ اوراس کے مسائل دادگام ، ماہری کے مسائل دادگام ، دافقہ کر بلاء عمید مسائل ، دو ترہ آدات ماہر جب کے برکات ، شب برات ، ماہ شعبان کے فضائل ، ماہ رمضان کے مسائل ، دو ترہ آدات عمیدالفطر ، ایکی اسلامی تقریبات پر کتاب وسنت کی روشی ہی مفضل و کھمل بجھ کی گئی ہے ۔ اوراس سلسلے ہیں ضلفا نے اربعہ ، ستیرنا صدیق آئم برنظانہ ، ستیر تا فاروق اعظم بھٹے ، ستیرنا خاص فی بھٹ ستیرنا تا محل الرفضی بھٹے ، مسئین کر بھین بھٹ ، اتم المؤسنین معفرت خدیجہ الکبری و عائد صدیقہ بھٹ ستیرنا امام عظم بھٹے ، جضور ستیرنا فوٹ الاطلام بھٹے الیے مشاہر اسلام بر دگان دین کی تاریخ وفات ، میرت وصورت ، مواخ صیات اوران کر تو می فی کارناموں کو بیان کیا گیا ہے۔



نسنیف کلیت ایرال ننت شامع بخاری \_\_\_\_\_ علام **رسب محمو دا حمد رضوی میکن** است عنوب معمود احمد رضوی محمد الارتی عنوب معمود (مارة متاز مکرت بماری)

بتسم صاحبزاده بیرکیدیمصطفا اشرف مینوی ایم ک امیرزگری دارات و مزب الاخان ۵ لایم



رضوان ځنب خانه ڪنه پهيفسروو لاهيور

Cell: 0300-8038838, 0300-9492310 042-37114729

